# تصحیح شده

﴿ وَإِذَا جَاءَ هُمُ أُمرٌ مَّنَ الْأَمُنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُو ابِهِ ﴿ (القرآن) (الربان المَانِينَ الْوَائِينَ اللهُ مُنِ الْأَمُنِ أَوِ الْحَوْفِ الْمَاعُونَ اللهُ اللهِ ﴿ (القرآن) (الربان المَانِينَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

آپ والل بي استعمال كربن مركز!!!

یہ رسالہ آپ کے لیے سوشل میڈیا" کے سیحے استعمال کے سلسلے میں کامل راہ نما ثابت ہوگا - ان شاءاللہ تعالی

مؤلّفُ مفتی محرمرشد قاسمی استاذا بحامِع الاسُلامِیم مسینے بیجیوم ربنگاوز



www.besturdubooks.net

مکتبه حجاز دیوبند

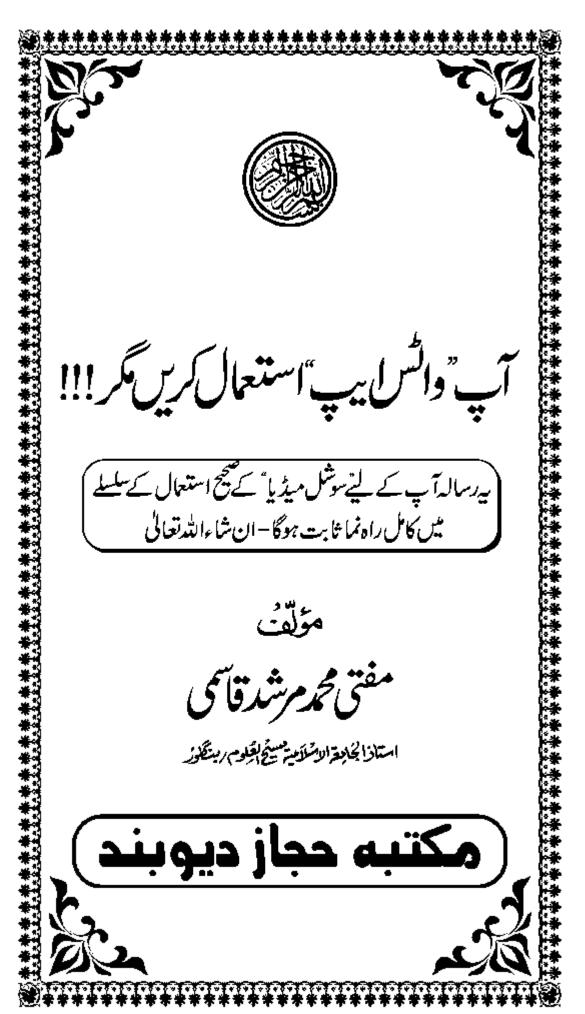

#### محفوظئ جميع محقوق جميع محقوق

نام كتاب : آب والسليب استعال كريس مكر!!!

مَوْلَقْتُ : مفتى محرمرشد قاتمى استاذا لجابعة الاسُلامية مسينح لجُنِوم ربنظور

صفحات : ۵۴۴

تاريخ طباعت : صقرالمظفر ٢٣٣٩ ه مطابق نومبر ١٠١٥ء

بابتمام: قاسم احمد پالن پوری 9997658227

ر :مکتبه حجاز دیوبند

موباكل نمبر: 8884293495 / 8884298493 : موباكل نمبر

ای کیل : maaqasmi87@gmail.com

## \_\_\_ ا<del>\_\_\_</del> فهرست مضامین

| صفحة       | عناوين                                          |
|------------|-------------------------------------------------|
| ٣          | انتساب                                          |
| ſ <u>*</u> | تقريظ                                           |
|            | تقريظ                                           |
| Λ          | تقريظ                                           |
|            | تقريظ                                           |
| l <u>r</u> | احوال واقعی                                     |
|            | م غاز کتاب                                      |
| 10         | ضياع وقت                                        |
| ΙΔ         | ۔<br>دوسروں کےوقت کا بھی ضیاع                   |
| r•         | يكسوني مدين خلال                                |
| ۲۱         | ہرطرح کی خبریں پھیلانے کا گناہ                  |
| r(         | بها به<br>بهل ایت                               |
| rr         | شان نزول                                        |
|            | دوسری تم یت                                     |
| ۲۳ <u></u> | شان ُنزول                                       |
|            | جنید جمشید مرحوم کی تصوری <sub>ه</sub>          |
|            | ت<br>ایک عجیب واقعه                             |
| rq         | یں<br>کیا ہر صحیح خبر کوعام کیا جائے گا؟        |
|            | یں ہوت<br>ہرسنی سنائی ہات پھیلا نے والاحھوٹا ہے |
|            |                                                 |

## بيمالاالجزالجين

### انتساب

میں اپنی اس مختصر علمی واصلاحی کاوش کو درج ذیل ہستیوں کے نام کرتا ہوں: (۱) والدوُ محتر مد (اللہ تعالٰی انہیں عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائیں) کے نام، جن کی تربیت اور دعاؤں نے ہی زندگی کی گر ہیں کھولیں، جس کے تمرات و برکات قدم قدم یرد کھنے کوئل رہے ہیں۔

(۲) محدث کبیر فقیہ النفس شارح ججۃ اللہ البالغہ حضرت اقدی مولانا ،مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری (شیخ الحدیث وصدر المدر مین ام المداری دار العلوم دیوبند) کے نام، جن کی بیبم توجہ ورہنمائی ہروفت اس نااہل کے لیمشعل راہ بی ہوئی ہے،اور جنہوں نے اس ناچیز کی زندگی کے راستے کے کانٹوں کوا پنے ہاتھوں سے ہٹا کر پھول بچھایا اور الحمد للدی ہنوز بیسلسلہ جاری ہے۔

(۳) عالم ربانی عارف بالله، پیرحق گوئی و بے باکی ، حضرت مولا نامفتی محد شعیب الله خان صاحب مفتاحی (بانی و بهتم جامعه اسلامیت العلوم بنگلور) کے نام ، جن کو برآن مصروف اور لیجے لیمجے کی قدر کرتا ہواد کچھ کریہ سبق ملا کہ جمیں بھی اپنی زندگ کے لمحات کی قدر کرنی چاہیے، اس کے نتیج میں یہ چند صفحات سیاہ کرنے کی تو فیق نصیب ہوئی۔ قدر کرنی چاہیے، اس کے نیم بالحضوص ابتدائی اساتذہ میں استاذ محترم حضرت مولان محمد بدرالدین صاحب (استاذ حدیث وفقہ دارالعلوم الداد میمین) کے نام ، جن کی طلب کی صلاحیت وصالحیت کے حوالے سے کرھن اور ہمدر دئی وقم خواری دکھی کر بہت پھھ کے حصوص صلاحیت وصالحیت اسلامیہ سبح العلوم بنگلور کے نام ، جس کے لکھنے پڑھنے کے عمومی (۵) جامعہ اسلامیہ میسیج العلوم بنگلور کے نام ، جس کے لکھنے پڑھنے کے عمومی

اور سنہر ہے ماحول میں اس نا تو ال کو بھی قیم پکڑنے کی تو فیق عطا ہو گئی۔

## بيِّمُ النَّهُ الْحَجُ الْحَجِيْلِ النَّفْرِيْظِ

#### محدث كبير فقيه النفس

حضرت الاستاذمولا نامفتى سعيداحمه صاحب يالن يورى دامت بركاتهم

#### شيخ الحديث وصدر المدرسين دار العلوم حيوبند

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعدا

واٹس ایپ اور انٹرنیٹ وغیرہ دور حاضر کی ایجادات ہیں اور اپنی بنیادی وضع میں یہ چیزیں مفید ہیں؛ لیکن دور حاضر کی فحاشی وعریا نیت اور الا یعنی ولغویات کھرے ماحول کی وجہ سے ان چیزوں کا صحیح استعال کم ہے اور غلط وفضول استعال زیادہ۔اور زمانہ کی ترقی اور اسباب وسائل کی فراوانی نے ان چیزوں کا حصول آسان سے آسان تر اور نہایت سستا بنادیا ہے، جس کا متیجہ یہ ہوا کہ عوام وخواص کا ایک بڑا طبقہ ان پرٹوٹ بڑا اور ان کے استعال میں اس درجہ مست ہوگیا کہ اب عام طور پر لوگوں کو چیخے وغلط، جائزونا جائز اور ضرورت اور فضول ولا یعنی کی کوئی تمیز واحساس نہیں رہ گیایا خوف خدا اور فکر آخرت کے فقد ان یا ان کی کمی نے احساس زیاں سے محروم کردیا ہے۔ اور اس وباسے اسکول و کالجز اور مدارس اسلامیہ کے طلبہ واسا تذہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے، جس کا اثر طلبہ کی تعلیم وتر بیت پر بڑا؟ اس لیے اس بات کی سخت

www.besturdubooks.net

ضرورت تھی کہ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ وغیرہ کے غلط استعمالات کی نشان دہی اور ان کی قباحت سے لوگوں کو واقف کیا جائے اور قرآن وحدیث کی روشنی میں لوگوں کو ان چیز ول کے غلط و بیجا استعمال سے منع کیا جائے ؟ تا کہ امت مسلمہ اپنے مقصد اصلی سے بیٹے نہ پائے اور جولوگ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے غلط راستوں پر جارہے ہیں ، ان کو بچے راستہ کی رہنمائی کی جائے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ موصوف كى كاوش كوصن قبول عطافر ماكيں اوراسے امت كے ليے زيادہ مفيد بناكيں، آمين يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين۔

سعیداحمد عفاالله عنه بالن بوری خادم دارالعلوم د بوبند ۱۹رشعبان ۱۳۳۸ ه

## بتماليا الجزالجين

## القريظ

#### عالم ربانی عارف بالله، پیکر حق گوئی وہے باکی

حضرت مولا نامفتی محمد شعیب الله خان صاحب مفتاحی دامت بر کاتهم (بانی و مهتم جامعه اسلامیه سیح العلوم بنگلور)

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين ، اما بعد :

زمانہ حاضر کی ظاہر کی ترقیوں اور رمادی فلاح مندیوں نے اپنا سکہ عوام وخواص سجی پرالیا جمالیا ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنی عقل کے استعال کی صلاحیت بھی تھو چکے ہیں، گویا کہ ان کی عقل ان رزگار نگ ترقیوں کود کھے کرالیں مدہوش ہوگئ ہے کہ کس کام کی نہ رہی، چناں چہ بے شار زہر لیے وخطر ناک اثر ات سے بیر قیاں اور ان کے نتیج میں ظاہر ہونے والی ایب وات انسانی نفوس وعقول کو مسموم کرتی جارہی ہیں۔ ایمان ویقین اور عبادات و طاعات کو کمز ورکرتی جارہی ہیں اور ہمہ شم کے معاصی و گناہوں میں مبتلا کرتی جارہی ہیں، مگر بایں ہمہ بڑے بڑے عقل کے مدعیوں کو دیکھو کہ وہ ان سب کوفراموش کر کے صرف ظاہر کی شکل وصورت اور رنگ وروغن سے مرعوب و متاثر شکر ہیں۔

اسی قسم کی ایک میڈیائی ترقی''واٹس ایپ'' کی صورت میں ہے کل بلچل مچائی ہوئی ہے،اس میں شک نہیں کہ اس کو کارآ مدوم فید کاموں کے لیے بھی بہتر ہے بہتر

www.besturdubooks.net

انداز پر استعال کیا جاسکتا ہے، بگر افسوس کہ آج اس کو بھی مختف قتم کے فالتو وضول ، بل کہ مصر ومسموم کاموں میں استعال کیا جارہا ہے۔ زیر نظر صمون اسی سوچ وفکر کو اوگوں میں ، بدار کرنے کے لیے معرض تحریر میں لایا گیا ہے۔ مولا نا مفتی مرشد قاسمی صاحب (استاذ جامعہ اسلامیہ سے العلوم بنگلور) نے بیمضمون ما بہنا مہ ' تکبیر مسلسل' کے لیے لکھا تھا ، جس کو مختلف حلقوں میں بیند بدگی کی نظر سے دیکھا گیا اور بعض رسائل نے اس کو مزید اضافوں کے ساتھ رسائل نے اس کو مزید اضافوں کے ساتھ مرتب کر کے رسالے کی صورت دیدی ہے۔

ہندے نے اس کودیکھا اور مفید معلوم ہوا، دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کومفید بنائے اور قبولیت ہے نواز ہے۔ آمین

شعیب الله خان مفتاحی ۲۱ ۸۸ (۳۳۸ ادر ۱۸ اردر ۱**۰**۱۰ ،

## النفريظ

#### منيع علم وعرفان، رهبر شريعت، شيخ طريقت

## حضرت اقدس مولا نامحمه عبدالقوى صاحب مدظله العالى

(مهتم جامعهاشرف العلوم،حيدرآ باد)

#### بيتمالك الحج الحيم

#### وبه نستعين

انفار میشن کمنالوجی نے اس قریب زمانے میں جو تیز رفتار تن کی ہے اس کی مثال ماضی میں شاید ہی کہیں ملے گی ہون یقیناً ایک کارآ مدآلہ ہے اور مفید ذریعہ رابطہ ہے مگراس کے ساتھ جڑی بہت سی ہولتیں ایسی ہیں جنہوں نے دور حاضر میں ہرعامی وعالم کے مشاغل بدل دیئے ہیں ، تغلیمات ، انظامیات ، سیاسیات ، ساجیات ، اور اقتصادیات تمام شعبہ ہائے حیات کوموبائل فون سے جڑی سہولتوں کے بے جا استعال نے بعد نقصان پہنچایا ہے ، سیجے یہ فون میں موجود سہولتیں بعض پہلوؤں سے نافع بھی ہیں موجود سہولتیں بعض پہلوؤں سے نافع بھی ہیں مگروہ ﴿اللم ہما اکبر من نفع ہما ﴾ کامصداق ثابت ہور ہی ہیں۔

خصوصاً ''واٹس ایپ' نے مناع وقت کی جومٹی پلید کی ہے وہ بیان سے باہر ہے ، بیان کی ضرورت بھی نہیں کہ عیال راچہ بیال؟ بالخصوص اہل علم وخدام وین کا نہایت پیارااور پہندیدہ مشغلہ بناہوا ہے، ان کا وقت کتنا قیمتی ہے اوران پر ملک وملت کے تحفظ کی کیسی عظیم ذمہ داری عاکد ہے اس کے احساس سے بے خبر ہوکر صبح شام ''واٹس کی کیسی عظیم ذمہ داری عاکد ہے اس کے احساس سے بے خبر ہوکر صبح شام ''واٹس ایپ' میں گے ہوئے ہیں۔ الا ماشاء الله اس قدر بے کارومنی برخرافات مواد

کے سلیم وارسال میں ہمارے علما وائمہ مشغول ہیں کہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کہیں''واٹس ایپ''سحر و جادوتو نہیں کہ رابطہ ہوتے ہی عقلیں ماؤف ہوجاتی ہیں اور آ دمی شرابی کی طرح اطراف واکناف سے بے خبر عقل وخرد سے آزاد ہوکراس میں لگ جاتا ہے، رات کے ایک ایک دودو ہے بھی ہے کام ہوتار ہتا ہے۔

افسوس! جن لوگوں کی را تیں بھی ذکر وتلاوت، دعاوعبادت، یا پھرعلم وتحقیق کا بہترین موقع بھی جاتی تھیں آج وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ،فیس بک ،واٹس ایپ،ٹوئٹر اورخداجانے کیا کیا میں بیت رہی ہیں،جس کی وجہ سے دل پر اگندہ،خیالات منتشر، اوراخلاق ابتر ہوتے چلے جارہے ہیں،جتی کہ اہل حقوق کے حقوق ضائع اوراہل وعیال عنایت ومحبت سے محروم ہوگئے ہیں،صورت حال بیہ ہے کہ خواہ کچھ بھی نقصان ہوجائے اس پیارے شغلے سے بازنہیں آنا ہے بعض نو جوان علما کی ان چیز وں سے والہانہ تعلق کی صورت حال د کچھ کرتو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

عزین مفتی محرمر شدقائی سلمه نے اس موضوع پرقلم اٹھایا اور اس کے نفع وضرر سے متعلق مفیدومؤٹر مواد جمع کیاہے ، مرشد کو ارشاد کا کام کرنا ہی چاہیے، میں نے اس رسالے کو جستہ جستہ مطالعہ کیاہے ، پہلے مختصراً بھی ان کامضمون پڑھ چکا تھا ، مجھے اس سرسری مطالعے سے بیر سالہ نافع محسوس ہوا؛ اُن کی خواہش پر بیہ چند سطور تائید وجمایت میں لکھ کرفق تعالی سے دعا گوہوں کہ وہ ان کی اس مخلصانہ سعی کوشر فی قبول عطافر مائے اور اس رسالے کی اشاعت کو اصلاح امت کا سبب بنائے آمین

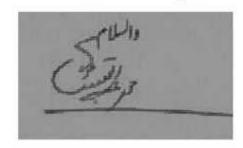

٢ ررمضان المبارك ١٣٣٨ ١

### يتم النم التج التحمر

## الفرنط

#### صاحب علم وحلم، ، پیکر خلوص وتواضع ،محسن ومربی

حضرت اقدس مولا ناومفتی عبدالله صاحب معروفی دامت فیوشهم (استاذ شعبهٔ تخصص فی الحدیث ، دارالعلوم دیوبند)

انٹرنیٹ واٹس ایپ فیس بک وغیرہ دورِ حاضر کی ایجادات ہیں اور یہ چیزیں فی نفسہ مفید وکارآ مد ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالی نے عقل سلیم اور فہم کا مل عطافر مایا ہوہ حضرات ان چیزوں کے مثبت استعال کے ذریعے بہت ہے دینی وعلمی کام انجام دے لیتے ہیں؛ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، امت کے ایک بڑے طبقے کو فی وہ وہ وہ وہ ان ان کا طبقہ ہویا خواص کا دیکھا جارہ ہے ، کہ وہ ان چیزوں کے مثبت استعال کو چھوڑ کر بالکل دیوانے کی طرح اس کے غلط اور بے جا استعال میں مدہوش ہیں اور اس حد تک کہ انہی اس کا بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں تباہی کی طرف لے جارہی ہیں اور ہمارے قیمی وقت کو غیر محسوس طریقے چیزیں ہمیں تباہی کی طرف لے جارہی ہیں اور ہمارے قیمی وقت کو غیر محسوس طریقے ہیں۔ اور ساتھ ہی گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پر لادر ہی ہیں۔ اور آئے دن اس بات کا مشاہدہ ہور ہا ہے کہ لوگوں کی ان چیزوں کی خرافات میں دل چیسی بڑھ رہی ہے اور اس کے مصرات سے ان کی ہیکھوں پر غفلت کا دینزیر دہ دل چیسی بڑھ رہی ہے اور اس کے مصرات سے ان کی ہیکھوں پر غفلت کا دینزیر دہ

پڑتا جارہا ہے۔ الہذا اس بات کی شدید ضرورت تھی، کہ امت کوان جدید چیزوں کے صرف سیح ودرست استعال کی طرف توجہ دلائی جائے اوراس کے فضول اور بے کار استعال سے متنبہ کیا جائے ؛ تا کہ امت ان چیزوں کے مضرات سے نیچ سکے، اس فکر کو کیر عزیز م مولانا مفتی محمر مرشد سلمہ نے ایک رسالہ مرتب کیا ہے، جس کے ضمون سے موصوف نے مجھے تھی کہ کیا ، میں اسے امت کے حق میں مفید مجھتا ہوں اوراللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ عزیز موصوف کے اس جھوٹے سے رسالے کو قبولیت عامہ وتامہ نعیب فرمائے اور آخرت میں موصوف کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ تمین

فقط

عبدالله معروفى

۸ررمضان المبارك ر۴۳۸ ه

### بيتم القرالتج التحتمي

## احوال واقعى

آج ہے تقریباً دوسال پہلے ناچیز نے'' آپ واٹس ایپ استعال کریں مگر''کے عنوان سے جامعہ اسلامیہ سے العلوم بنگلوری ماہنامہ رسالہ: "کبیرمسلسل" کے شارہ نمبره، جلدنمبر۳ (بابت بمحرم ۱۳۳۷ه، مطابق اکتوبر ۲۰۱۵ )، میں ایک مضمون لکھاتھا، جس میںاس کے منفی استعال کے حوالے سے پچھ گزارشات پیش کی تھیں، بیرسالہ حيدرآ با دےمشہورعالم دین حضرت مولا ناعبدالقوی صاحب ناظم مدرسہاشرف العلوم حیدرآباد کے پاس پہنچا، حضرت موصوف نے بھی اینے ماہنامہ رسالہ: اشرف الجرائد''میں شائع فر مایا۔اللہ تعالی حضرت موصوف کو جزائے خیرعطا فرما کیں۔اور ناچیز كواس كاعلم اس طرح ہوا كہ ماہنامہ'' اشرف الجرائد'' كے ایک قاری: حافظ محمد انوارخلیل صاحب ( بن حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکاتهم نائب ناظم مدرسه اشرف المدارس ہردوئی ) کاایک خط احقر کے نام آیا، جس میں موصوف نے اشرف الجرائد میں شائع شدہ احقر کے مضمون کا تذکرہ کیا اور مضمون کی افادیت کے پیش نظر نے موصوف نے با قاعدہ کتا بچہ کی شکل میں شائع کرنے کامشورہ دیا ،احقر نے موصوف کے مشورے برغور کیا تو مناسب مشورہ معلوم ہوا اور بعض دوستوں سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ ضروراہے کتا بچہ کی شکل دیں اوراب پہلے سے کہیں زیادہ واٹس اب کے غلط استعالات برلوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے احقر نے مضمون پرِنظر ثانی کی اور اب سابقه مضمون حک و فک اور پچھا ضافات کے ساتھ پیش خدمت ہے۔

اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ ناچیز کی اس کاوش کوشرف قبول عطا فرمائیں اورامت مسلمہ کے لیےمفید تربنائیں ،آمین یارب العالمین ۔

اخیر میں میں صدیت شریف '' من لم یشکر الناس لم یشکو الله ''ک ہموجب اپنے ان تمام بزرگوں اور محسنوں کا بے پناہ شکر اداکرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمی ارشادات و آراء سے نواز کراس بے مایہ و بسر مایہ کی حوصلہ افزائی فر مائی ،اور ذرہ نوازی کی ساتھ ہی ان تمام لوگوں کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس رسالے کے وجود میں آنے میں کس بھی طرح کا ادنی تعاون بھی کیا خاص طور پرعزیزم مولوی ناراحم متعلم جامعہ بندا کے ق میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالی موصوف کو برطرح سے خوب نوازے کہ رسالے کے آغاز سے بریس میں جانے تک موصوف پوری بشاشت سے کمل ساتھ دیتے رہے۔

محدمرشد قاسمی عفاالله عنه خادم جامعهاسلامیه سیحالعلوم بنگلور ۱۳۱۳ مطابق لار۱۲۴ رکه ۴۰ وسه شنبه

### بيتمالفالكح الكخيل

## آغازكتاب

دور حاضر میں انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور قیس بک وغیرہ جیسی عام استعمال کی جدید چزوں سے تقریباً آج کا ہر شخص واقف ہے، کیاعورت کیامرد، کیابوڑھا کیاجوان، کیاشہری کیا دیہاتی ، کیابڑ ھالکھا کیاجاہل؟ ہرایک اپنی دلچیبی کے بفترراس ہےلطف اندوز ہور ہاہے،اپنی محنت کی کمائی اورزندگی کے قیمتی لمحات کو بڑی فراوانی کے ساتھ اس بھٹی میں جھونک رہاہے، اپنی جائز ضرور توں ہے آگے بڑھ کر بہت سی بے ضرورت اور گناہ کی چیزوں میں بھی اسے استعال کررہاہے، روپے پیسے اور قیمتی وقت کی قربانی دے کر گناہ کے بوجھ خرید خرید کرا کٹھا کررہا ہے؛لیکن جیرت وافسوس ہے اس انسان یر کہاہے کوئی لمحہ ایسا میسرنہیں آرہاہے کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرے، ذرا سنجيدگی ہے سو ہے کہان چیزوں ہے فائدہ اٹھانے کا کیاطریقہ ہےاورکس حد تک اس ہے فائدہ اٹھانا جاہیے؟ اس سلسلے میں ہونے والی بےاحتیاطیاں اور لا پر واہیاں دیکھ کر بیناچیز جس قدرمتاکز اور بریشان ہوا،اس قدرشایداور کسی چیز سےاب تک نہیں ہو؟اوجہ بیتھی کہاس میں امت کا ہر طبقہ، عوام ہو کہ خواص ، بڑھا لکھا ہو کہ جاہل سب ہی بری طرح بےاحتیاطی کا شکار ہےاور دل چھلنی ہوکرتو اِس وفت رہ جا تا ہے؛ جب بالخضوص ا بنی علماوطلبہ برادری کےلوگوں کواس میں بہت شوق ودل چھپی کے ساتھ اپنے مقصد ہے غافل ہوکراینے قبمتی اوقات کی جھینٹ چڑھاکرخوش ہوتے ہوئے دیکھاہے، جب اس سلسلے میں بہت عموم دیکھنے کو ملا، دوسری جانب اس کی بے احتیاطیاں اور مفاسداجاً گرکر کے اس سے مختاط ومتنبہ رہنے کے سلسلے میں کوئی قابل ذکرتح ریر ہے یا

بیان سننے کونہیں ملا، تو ہرطرح کی ہے مائیگی وہے بصناعتی کے باوجودخود ہی قلم اٹھالیا اوردل میں یہ خیال بیدا ہوا کہ جہاں تک ہوسکے امت کو اپنی بساط کے بہ قدر (اورانسان استے کا ہی مکلف ہے )اس کے مثبت استعال کی طرف توجہ دلائی جائے اور منفی استعال سے انہیں رو کنے کی کوشش کی جائے، جس کا طریقہ بیدا پنایا گیا کہ 'وائس ایپ، انٹرنیٹ' وغیرہ کے جو بڑے بڑے مفاسد اوراس کے ذریعے رونما ہونے وائی بڑی بڑی بڑی خرابیاں ہیں سے پچھ مفاسد وخرابیاں امت کے سامنے پیش کردی جا کیں؛ تاکہ لوگوں کو پچھ تنبہ ہوجائے اوراس سلطے کی ہے احتیاطیوں سے بچاجا سکے؛ لہذا اس غرض سے چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی جارہی ہے، جس کے سلطے میں بہت ہی زیادہ غفلت ہے، ان میں سے ایک وقت ہے۔

#### ضياع وقت

وقت انسان کی زندگی کاسب سے قیمتی سر مایہ ہے، یہ اتنا قیمتی اور انمول ہیراہے کہاس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جاسکتی، بردی سے بردی رقم صرف کر کے بھی اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا، سونے، چاندی، ہیرے جواہرات روپے پیسے سب ضائع ہونے اور ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ حاصل ہوسکتے ہیں؛ بل کہ پہلے سے زیادہ مقدار میں حاصل ہوسکتے ہیں، کیکن وقت وہ سر مایہ ہے جوضائع ہونے کے بعد پوراتو کیاادنی بھی دوبارہ حاصل ہوسکتے ہیں، کیکن وقت وہ سر مایہ ہے کہا گراس کی مکمل حفاظت نہیں کی گئی، ذرا بھی دوبارہ حاصل نہیں ہوسکتا، یہ وہ سر مایہ ہو کہا گراس کی مکمل حفاظت نہیں کی گئی، ذرا بھی سستی برتی گئی تو یہ بالکل برف کی طرح پگھل کر ضائع ہوجائے گا، اوراس سر مایہ دار کا نقصان سے نفع اٹھانا تو در کنار خود سر مایہ بھی ضائع ہوجائے گا، جس سے سر مایہ دار کا نقصان بدیہی ہوجائے گا، جس سے سر مایہ دار کا نقصان بدیہی ہوجائے گا، جس سے سر مایہ دار کا نقصان بدیہی ہوجائے گا، جس سے سر مایہ دار کا نقصان بدیہی ہے۔

آج تک دنیامیں جن لوگوں نے بھی ترقی کی اور جس لائن سے بھی ترقی کی ان کی ترقی کا راز اسی سر مایہ کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال اور واقعی قدر دانی ہے، سلف صالحین اور اکابرین امت میں حفاظت وقت کے سلسلے میں ایسی مثالیں موجود ہیں جنہیں پڑھ کر بن کر میجسوں ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک مشین سے جو ہر وقت کام میں لگے ہوتے سے ان کی قیمتی زندگی کا کوئی لمحہ فضول چیز وں میں صرف نہیں ہوتا تھا ، وہ اس سر مالے کو نہایت سوی سمجھ کرخرج کرتے سے اور نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے سے ، یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے اپنی اسی ، ساٹھ ستر سالہ زندگی میں وہ کارنا مے انجام دینے کہ آج عقلیں حیران میں ، اس طرح کے کارنا مے انجام دینے کے لیے بڑی بڑی بڑی میں یہ ہوگتی ہیں۔

آپ دیکھیں اور بڑھیں ائمہار بعہ کو،امام ابو پوسف کو،امام محمد کو،امام زقر کو، ابن جربرطبري كو، علامه نووي كو، ابن حجر عسقلا في كو،علامه عيني كو، ابن تيميه كو، جلال الدين سيوطي كو، ملاعلي قاري كو، ،امام رباني حضرت مولانا رشيداحمد گنگو بيٌّ ، حجة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو گ گو،حضرت مولا ناخلیل احمد سهارن پورگ گو،حضرت مولانا محمد اشرف على تقانويٌ كو، شيخ الحديث حضرت مولا نامحمه زكريا صاحب كاندهلويٌ كو،اورحضرت مولا ناحضرت علی میاں ندوی کر حمهر (لِلْه کو۔اورموجودہ اکابرین میںاستاذ محترم حضرت اقدس مولانا مفتی سعیداحر صاحب یالن بوری دامت برکاتهم العالیه( شیخ الحديث وصدرالمدرسين دارالعلوم ديوبند) كو،حضرت مولا نامفتي محرتفي عثاني صاحب دامت بركاتهم اورحضرت مولانا مفتى شعيب الله خان صاحب مفتاحي مدخله العالى (ياني مهتم جامعهاسلامیہ سے العلوم بنگلور ) وغیرہم کو ہیں دیکھیں کمختصر زندگی میں کس قدر تصنیفات ان حضرات کے قلم گوہر بار ہے وجود میں آپیکی ہیں اوران حضرات کی علمی کاوشوں کا سلسلہ اب بھی اس طرح رواں دواں ہے کہ رکنے اور تھمنے کا نام لینے کو تيارتيس.

یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی کمحات کی خوب قدر کی ،اس قیمتی سر مایے کوخوب ناپ تول کراستعال کیا ،تو آج سالوں گز رجانے کے بعد بھی ان کا www.besturdubooks.net نیک نام ہمارے درمیان زندہ دروش ہے وہ دنیاسے چلے گئے لیکن اپنی دین علمی خدمات کے ذریعے وہ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں اوران شاءاللہ تا قیامت رہیں گے اورد نیاان کے علمی سر مایے سے مستفید ہوتی رہے گی۔

یوفت اور زندگی جوہمیں ملی ہوئی ہے ہماس کے ما لک نہیں ،اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو خریدلی ہے ، اب ہمیں اس بات کا اختیار نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کوجیسے چاہیں جہاں چاہیں گزاردیں ،ہم اس کے ما لک نہیں ، ما لک کوئی اور ہے ، اب ہمیں اس کے ما لک نہیں ، ما لک کوئی اور ہے ، اب ہمیں اس کے حکم کے مطابق زندگی کے ہر لمجے کو استعمال کرنا ہوگا اور اس ما لک حقیق نے 'نسو د قالعصر''کے نام ہے ایک مکمل سورت ، زل فرما کر اور اس طرح اپنے پاک کلام میں متعدد جگہ پر رات و دن اور سے وشام کی شم کھا کر بیواضح فرمادیا کہ وقت گئی اہم اور قیمتی چیز ہے ؛ کیوں کہ خدا تعمالی ایس چیز کی شم نہیں کھاتے جو غیرا ہم اور معمولی ہو۔ اس طرح حضرت نبی پاک حملی لی لا کہ ایس کی اپنے جوامع الحکم اس طرح حضرت نبی پاک حملی لی لیک کھات کس قدر اہم وقیمتی ہیں ؛

چنال چرآپ صَلَىٰ (اللَّهُ الْمِيْرِيَّ لَمْ فَيْ فَرَمَايا: "لاتزول قدما ابن آدم حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما أفناه الحديث "(١)

ترجمہ: قیامت کے دن انسان کے دونوں پیرا پی جگہ سے اس وقت تک خبیں ہے۔ ہٹ سکتے جب تک اس سے پانچ ہاتوں کے متعلق سوال نہ کرلیا جائے ، جن میں ایک: اس کی زندگ کے قیمتی لمحات میں ، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگ کے لمحات کس چیز میں صرف کیے ؟

اندازہ لگائے کہ وقت کی اہمیت اور زندگی کے اوقات کوخوب سمجھ کر استعال کرنے کے سلطے میں بیرحدیث شریف کتنی واضح ہے،اگرہم نے ان لمحات کو بول ہی ضائع کردیا تو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دیے بغیر ہم ہٹ نہیں سکتے اور بیقنی ہات ہے

<sup>(</sup>١) رو٥١ التومذي بوقم :٢٣١٢

کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے اور پھرالیی صورت میں ہماراانجام واضح ہے (اللّٰدنْعَالَىٰ حَفَاظت فِر مائے )؛لہٰذا ہم برلازم اورضر وری ہے کہ ہم اس فیمتی سر مائے کی مکمل حفاظت کریں میجیحمعتی میں اس کی قدر کریں اور اسے فضول خرج ہونے ہے بیجا کیں۔ آج اس سرمایے کے فضول ضائع ہونے کا سب سے بڑامحرک''واٹس ایپ'' کابے جااستعال ہے،اگرمحاسبہ کیا جائے تو روزانہ کے کئی گھنٹے ہمارےاس میں فضول صرف ہوتے نظر آئیں گئے ،جن کا ہمیں کوئی احساس نہیں اورجس کی طرف ہاری کوئی توجہٰ ہیں،ہم نے بھی سوحیا بھی نہیں کہ بیمہلک چیز کس قدر غیرمحسوں طریقے ہے ہماری زندگی کے ڈھانچے کوختم کررہی ہے،اور ہمارا یہ دشمن ہم ہے کس جالا کی کے ساتھ ہمارا نہایت قیمتی سرمایہ لے رہاہے ،اور ہم خوش خوش اسے دیے چلے جار ہے ہیں،خدارا!ذراغور سیجیے کچھ دریر ٹھنڈے د ماغ سے سوچے ،جائزہ لیجیے کہ کیا نہ کورہ بالابا نیں سیجے وحق نہیں؟ کیا بید مثمن ہم براس طرح حملہ آورنہیں ہے؟ ہماری فیمتی چیز ہم ہے چھین لینے کے دریے نہیں؟اگر جواب ا ثبات میں ہے اور یقیناً ہے تو پھر ہمیں اس وشمن سے مختاط ہونا پڑے گا، اس کے استعمال میں احتیاط برتنی ہوگی ،فضول کا موں اور لغویات ہے بچناہوگا،حدود میں رہناہوگا تا کہ بیر تثمن بھی ہم پرغالب ندآ سکے۔

## دوسروں کےوفت کا بھی ضیاع

ضیاع وفت کابیسلیدخود' واٹس ایپ' استعال کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں؛ بل کہ اس کا ضرر متعدی ہے،' واٹس ایپ' کا بے جااستعال دوسروں کے بھی وقت کوضائع کرتا اوران کی مصروفیت میں خل ہوتا ہے، خاص طور پر جب لوگ' واٹس ایپ' کسی گروپ میں شامل ہو کر استعال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں زیادہ ترمسیج وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو ہرا یک کے کام کے نہیں ، پھر جب پیغام آ جاتا ہے تو بادل ناخواستہ کھول کرد کیھتے ہیں چھر اسے بے کار پاکر ضائع (Delete) کرتے ہیں ناخواستہ کھول کرد کیھتے ہیں پھر اسے بے کار پاکر ضائع (Delete) کرتے ہیں

اوراتنی دیر میں ذہن کام کی طرف ہے ہے ہے جاتا ہےاورالجھن کا شکار ہوجاتا ہے؛ بل کیہ الميدتويد ہے كہ جب اس طرح كے لوگوں ہے گزارش كى جاتى ہے كہ غير ضروري سے نہ تجیجیں،مصروفیت میں خلل ہوتا ہے تو نارافسکی کا اظہار کرتے ہیں، جملے کہتے ہیں، یہ ناچیز''واٹس ایپ'' کا استعال کسی گروپ میں شامل ہوئے بغیر کرتا ہے بعض مرتبہ پچھ دوستوں نے از خود گروپ میں شامل کرلیااور پھرینج وغیرہ کی بمباری شروع کردی، اور جب ناچیز نے ان کی بمباری ہے بیچنے کے لیے گروپ سے نکل کرانی جان بچانے کی ' وشش کی تو بہت ہے نو سیلے الفا ظاور طرح طرح کے طنزیے جملے وفقرے سننے بڑے۔ اس طرح میرے ایک دری ساتھی جودارالعلوم میں میرے ساتھ پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی وقتاً فو قتاً کیجھ نہ کیجھتے کرنا شروع کر دیا ہجس ہے کتابوں کے مطالعہ میں ودیگرمصروفیات میں خلل ہونا شروع ہوا، میں نے نہابیت ہی ادب ہے اور محبت آمیز کیجے میںان ہے گزارش کی کہا گرکوئی ضروری بات رہے گی تو برادِ راست فون یر کرلیں گے؛لیکن آپ' واٹس ایپ' بر مجھ نہیجیں۔میری اس بات میں یا درخواست میں کون ساایبالفظ تھا جس پروہ ناراض ہو گئے ،آج تک حیران ویریشان ہوں وہ خود ہی بے فائدہ سیج کررہے تھے اور میری گزارش پروہ ناراض ہو گئے فوراً انہوں نے بلیٹ کر الیامینج بھیجا جوان کی ناراضگی اور غصے کا غماز تھا،وہ لکھتے ہیں''بہتر ہے آج کے بعد کچھ بھی نہیں؛ بل کہ تاموت''۔ان باتوں کے تذکرے سے مقصود صرف یہ ہے کہ واٹس اپ کا غلط و بیجا استعمال دوسروں کے لیے بھی ضیاع وقت کا سبب بنرآ ہے اور مصرو فیت میں خلل ڈالتا ہے، کیا دوسرے کے قیمتی وفت کوضا کع کرنا، گناہ کا کام نہیں ہے؟ لوگوں کو یریشانی میں مبتلا کرنا معصیت نہیں ہے؟ یقینا اس سوال کا جواب یہی ہو گا کہ " ہے"،اگر ہے تو بھرہمیں اس ہے بچا جا ہے اور دورر ہے کی مکمل کوشش کرنی جا ہے، قرآن كريم ميں ارشاد خداوندي ہے: ﴿ و ذروا ظاهر الإثبه و باطنه ﴾ [ انعام: ١٢٠]، یعنی: ظاہری و باطنی ہرطرح کے گناہ حچھوڑو۔

#### كيسوئي ميں خلل

''واٹس ایپ'' کے بے جااستعال کی ایک بڑی تحوست یہ ہے کہ' واٹس ایپ'' انسان کی کیسوئی کوختم کردیتاہے، جولوگ کیسوذ بن کے بین یاایسے کام میں لگے ہوتے ہیں جن میں یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے: درس وتد ریس ،تصنیف و تالیف ، فقہ و فتاوی وغیرہ یا کوئی ایباد نیوی کام جو میسوئی جاہتاہے، ایسےلوگ جب''واٹس ایپ'' استعمال کرتے ہیں تو پھریہ چند ہی ایام میں ان کی یکسوئی کواڑ اکرر کھ دیتا ہے، کتب بینی مطالعہ وغیرہ ہے ہٹا کراب آئے ہوئے مینج کود یکھنےاوراس کے جواب دینے میں مصروف كرديتا بنتجاً ويكفي ميں بيآتا ہے كدائيك طرف كتاب كھلى ہوئى ہے، عکھے کی ہواہے اس کے ورق اڑر ہے ہیں اور ہن جناب مسیح کا جواب لکھنے میں اس طرح منہمک ہیں کہ لگتا ہے کہ مطالعے ہے زیادہ اہم کوئی چیز آگئی ہے۔ آئے ہائے!ذراغور تیجیے، کیا ہم نے مطالعے کاحق ادا کردیا ،ایسے مطالعے کے ساتھ جب ہم درس گاہ میں جائیں گے ہتوامت کے بیزونہالان جو ہمارے حوالے کیے گئے ہیں کیا ہم ان کو مطمئن کرسکیس گے؛ کیاان کاحق ادا ہوجائے گا؟ کیا پیطلبہ کی حق تافی اوران برظلم نہ ہوگا؟؛ بل کہ المیہ بیاہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلبہ سبق پڑھ رہے ہیں اور استاذ مو ہاکل فون میں مصروف ہیں ، طالب علم سبق سنار ہاہے اور استاذ'' واٹس ایپ' میں لگے ہوئے ہیں(اللہ تعالیٰ ہمارے حال پررحم فرمائے )،ای طرح کبھی نماز میں بہھی ذکر میں بہھی دینی مجالس میں بہھی د نیاوی کسی اہم میٹنگ وغیرہ میں احیا نک پیر(واٹس ایپ) بول یر تا ہے ؛ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ خود بھی آل جناب کا ہاتھ جیب میں جا تا ہے اور دوسرے تمام لوگوں کی کیسوئی بھی متاثر ہوتی ہے۔ مجھے یفین ہے کہ میری ان باتوں کی تصدیق میرے وہ دینی بھائی ضرورکریں گے جن کو یکسوئی کی ضرورت کا ادنیٰ احساس ہوگا، میر ےایک مخلص اورمشیر نے مجھے ایک مرتبہ فون کیا، دوران گفتگو میں نے ان سے ایک حساس موضوع کے متعلق (جواس وقت حساس موضوع تھا) کیچھ معلوم کیا جواس وقت حساس موضوع تھا) کیچھ معلوم کیا جواس وقت در استجیدگی ہے جواب دیا کہ میں دوائس ایپ 'پرگشت کررہا تھا، انہوں نے نہایت سنجیدگی ہے جواب دیا کہ میں دوائس اپ' استعمال نہیں کرتا کہ اس کے استعمال سے مطالع میں جی نہیں لگتا، کتاب دیکھنے کی طرف ذہن آمادہ نہیں ہوتا، کتابوں سے دوری ہوتی ہے۔

یقیناً میں مجھتا ہوں کہ ہروہ انسان جو زندگی کے لمحات کی قدر کرنے والا ہوگا اور کیسوئی پہند ہوگا اس کا جواب بالکل بہی ہوگا جواو پر میرے ایک دوست کا ذکر کیا گیا۔اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دل میں بھی اتارویں اوردینی مشاغل اور متعلقہ ذمہ داریوں میں مکمل کیسوئی اورانہاک نصیب فرما کیں۔

ہرطرح کی خبریں پھیلانے کا گناہ

جولوگ' والس ایپ 'کااستعال گروپ کی شکل میں کرتے ہیں یا گروپ کے بغیر مگر بے جااستعال کرتے ہیں ، وہ لوگ عموماً ہر طرح کی خبروں کو بغیر کی تحقیق بھیلانا اور عام کرنا شروع کر دیتے ہیں ؛ جب کہ اللہ تعالی نے اپنے یاک کلام میں دوجگہ اس سے منع فرمایا ہے اور ہر طرح کی خبروں کو بغیر تحقیق بھیلا نے اور عام کرنے سے روکا ہے ، نیز حصرت نی کریم صَلی (فلا بھل کہ وسیل کم نے ارشا دفر مایا:

کفی بالمرء کذبا أن یحدث بکل ما سمع **) (<sup>()</sup>** ترجمہ: آدمی کے جموٹا ہونے کے لیے بیکا فی ہے کہوہ ہرئی ہوئی بات بیان کردیا کرے۔

> آپ بید دونو سآبیتی مع پس منظرملا حظه فر مائیں: بها به برای ایت:

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِنْ جَاءً كُمْ فَاسَقَ بَنَبِإِ فَتَبَيِّنُوا أَنْ تَصَيِّبُوا قُومًا

<sup>(</sup>١) روا ٥ مسلم برقم: ٢

بجهالة فتصبحوا على فعلتم نٰدمين، (الحِرات:٢)

قو جمه: اے ایمان والو! اگر کوئی غیر معتبر آ دمی تمهارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کرلیا کرو بھی کسی قوم کونا دانی ہے کوئی ضرر پہنچا دو ، پھراپنے کیے پر پیچھتانا پڑے!(۱) شان نزول

قبیلہ بنو المصطلق کے سروار حضرت حارث ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حضور صَلَى (لِلْهُ عَلِيهُ وَسِهِ كُم كَي خدمت مِين حاضر ہوا، آپ صَلَى (لِلْهُ عَلِيهُ وَسِهِ كُم نے مجھے اسلام کی وعوت دی اورز کا قادا کرنے کا تھم دیا، میں نے اسلام قبول کرلیااورز کا ق ادا کرنے کا اقرار کرلیا اور میں نے عرض کیا کہ اپنی قوم میں جا کران کو بھی اسلام کی اورادائے زکاۃ کی دعوت دوں گا؛ جولوگ میری بات مان لیں گےاورز کا ۃ ادا کریں گے ان کی ز کا قاجمع کروں گا، آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کواپنا کوئی قاصد بھیج ویں تا کہ ز کا ق کی جورقم میرے باس جمع ہوجائے ،وہ میں اس کے سپر دکر دوں۔ حسبِ وعدہ جب حضرت حارث ﷺ نے ایمان لانے والوں کی زکاۃ جمع کرلی اور وقت مقررہ یرنبی یاک صلی (فَدَیعَ لِبُرَسِکُم کا کوئی قاصد زکاۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے نہیں پہنجا تو حضرت حارث ﷺ کو آپ صَلَیٰ (فَدَهِ لِیَهُ رَسِّنَهُم کی ناراَضَکَی کا اندیشہ ہو؛ کیوں کہ بیاتو ممکن نہ تھا کہ آپ صلی (الدہ الدرسیام وعدے کے مطابق قاصد نہ بھیجیں،حضرت حارث ﷺ نے اس خطرے کا تذکرہ اسلام قبول کرنے والوں کے سر داروں ہے کیااور نبی یاک طابی (فلہ فلیکوئیٹ کم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا بعض روایات کے مطابق قبیلۂ بنی مصطلق کےلوگوں کو قاصد آنے کی تاریخ معلوم تھی ؛اس لیے متعینہ تاریخ میں بیلوگ قاصد کے استقبال کے لیے بستی سے باہرنکل گئے، دوسری طرف سے ہوا کہآں حضرت

<sup>(</sup>۱) مدایت القرآن: ۵۸/۹۸

صلی (فله علبہ رئیسی کمرنے مقرر تاریخ پر حضرت ولیدین عقبہ ﷺ واپنا قاصد بنا کر ز کا ق وصول کرنے کے لیے بھیج ویا تھا ، مگر حضرت ولید بن عقبہ ﷺ کوراستے میں خیال آیا کہ اس قبیلے سے میری پرانی دشمنی ہے ، کہیں ایبانہ ہو کہ و دلوگ مجھے ل کر ڈ الیں۔ اورایک روایت کے مطابق کسی شریر نے حضرت ولیدین عقبہ ﷺ یہ کہہ بھی دیا کہ "إنهيم يريدو ن قتله <sup>ب</sup>يعنی:وهلوگ آپ گول کرنا جا ہے ہيں۔<sup>(۱)</sup>جس سے ان کا خیال اور پختہ ہوگیا اور وہ ان کے باس نہ جاکر حضرت نبی کریم صلی رفتہ البرکیس کم بی کے بیاس واپس ہوگئے اور غلط فہمی میں یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکاۃ دینے سے انکارکردیااورمیرے قتل کا ارادہ کیا، حضور صلی روز علی و بیس کر بہت غصہ آیا اور آپ صلی روز علیہ کے سے مجاہدین کا ا یک کشکر حضرت خالدین ولید ﷺ کی سر کردگی میں روانه کیااور حکم دیا که پہلے واقعے کی تشخفیق کریں،اگر واقعی ان لوگوں کی سرکشی ۂ بت ہوتو ان ہے جہادکریں،حضرت خالد ﷺ کے شکر کا جب ان لوگوں ہے آمنا سامنا ہوا اور حضرت خالد ﷺ نے ان لوگوں سے اس بات کی تحقیق کی تو انہوں نے وضاحت کی کہ ہمارے یاس کوئی قاصد نہیں آیا،اورہم لوگ ان کے استقبال کے لیے ستی ہے باہر جمع ہوئے تھے، نہ کول کے لیے۔اس وضاحت کے بعد حقیقت کھلی اور پھر حضرت خالد بن ولید ﷺ نے واپس آ کر حضور صلی (فایعلی کریٹ کم کوساراوا قعد سنایا کہ بیرایک غلط قبمی ہوئی تھی جس کی وجہ ہے یہ سارا واقعہ پیش آیا،اوراس شخفیق ہے ایک بڑا واقعہ جورونما ہوسکتا تھاوہ نہ ہوسکااورحقیقت حال واضح ہوگئی ۔اس پرالقدجل شاہۂ نے بیہ آیت نازل فرما کرایک اصولی حکم قیامت تک رہنے والے انسانوں کو دے دیا کہ جب کوئی فاسن کوئی خبردے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کریں ، کہیں ایبانہ ہوکہ تم نا دانی ہے کچھلوگوں کونقصان پہنچا بلیٹھواور پھراپنے کیے پر پچھتاؤ۔

<sup>(</sup>۱) تضيرا بن جرير: ۲۸۶،۲۲۲

#### دوسری آیت:

﴿ وَإِذَا جَاءَ هُمُ مِّنَ ٱلْأَمُنِ أَوِ الْخَوُفِ أَذَاعُوَابِهِ وَلَوُ رَدُّوُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ وَلَوُ لَافَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيُلاً ﴾ (الماء:٨٣)

قر جمہ: اور جب ان کوکوئی خبر پہونچتی ہے جاہے وہ امن کی ہویا خوف بیدا کرنے والی ہویدلوگ اسے (تحقیق کے بغیر) پھیلان شروع کردیتے ہیں ، اور اگریداس (خبر) کورسول کے باس یا اصحابِ اختیار کے باس لے جاتے تو ان میں سے جولوگ اس کی کھوج نکا لئے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے اور (مسلمانو) اگراللہ کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کوچھوڑ کر باقی سب شیطان کے بیچھے لگ جاتے۔ (۱)

شان نزول

اس آیت کاشان نزول بیہ ہے کہ ایک مرتبہ دینہ منورہ میں بیخبر پھیلاوی گی کہ سرکار دوعالم صلی لانجانہ کے ازواج مطہرات کوطلاق دے دی ہے، حضرت عمر کے وجیسے ہی علم ہو،افوراً معجد نبوی تشریف لائے، وہاں پہنچ کرویکھا کہ پچھ صحابہ بھی بیٹھے یہی باتیں کررہے ہیں؛ چنال چہ آپ کے فرمایا کہ تشہرو، میں سرکار دوعالم صلی لائے گلکوسِلم سے تقدیق کرلیتا ہوں، جب حضرت عمر کے تو اپ آپ صلی لائے گلکوسِلم سے خبر کی صحت کے متعلق دریافت کیاتو آپ صلی کرفیۃ لائی کی بیٹ میں بات غلط ہے، میں نے طلاق نہیں دی، اس پر صفرت عمر کی شخت کے متعلق دریافت کیاتو آپ حضرت عمر کی صحت کے متعلق دریافت کیاتو آپ صفرت عمر کی صحت کے متعلق دریافت کیاتو آپ اس پر صفرت عمر کی صحت کے متعلق دریافت کیاتو آپ اس پر صفرت عمر کی وہ بات غلط ہے، میں نے طلاق نہیں دی، اس پر صفرت عمر کی ہوئے باواز بلند یہ اعلان کیا کہ سرکار دوعالم صلی لائد گراہ کوسیلم نے اپنی ازواج مطہرات کوطلاق نہیں دی ہے، آپ لوگوں نے جوسنا، وہ خبر غلط ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) آسان ترجمهٔ قرآن:ار۲۸۳

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير:۳۲۲/۲،ط:دار طيبه للنشر والتوزيع،الرياض www.besturdubooks.net

اس طرح بعض مرتبه مسلمانوں کالشکر جب کفار ومنافقین ہے برسر پرکار ہوتا تو مجھی مدینے میں منافقین بیخبراڑادیتے کہ سلمان کامیاب ہو چکے ہیں، کمزورمسلمان اے سیجے سمجھ کرخوش ہوجاتے ۔بعد میں ظاہر ہوتا کہ خبر غلط تھی ،اسی طرح بھی اس کے برنکس پیخبراز ادی جاتی کیمسلمانوں کالشکرمغلوب ہوگیاہے،جس سےمسلمانوں میں یے چینی پیدا ہوجاتی ؛ بعد میں معلوم ہوتا کہ خبر بے بنیاؤتھی۔<sup>(1)</sup>

اس موقعہ پر مذکورہ ہالاآیت کریمہ ہازل ہو گی۔

مٰدکورہ بالا آبیت کریمہ میں دوٹوک لفظوں میں ہرخبر کواس کی صحت جانچے پر کھے بغیر شلیم کر لینے اور اس کو عام کرنے ہے رو کا گیا ہے اور پیقلیم دی گئی ہے کہ جن کے اندران خبروں کی صحت کو ہر کھنے کی صلاحیت ہے،ان کے سپر دکر دووہ حضرات اس کے صدق وکذب کاانداز ہ کرلیں گے۔

اب مٰدکورہ بالا دونوں ہمیتوں براس کے ایس منظر کوذہن میں رکھ کرنظر ڈالیس اور غور کریں تو واضح طور یرید بات معلوم ہوتی ہے کہ نہ ہی خبر کی تحقیق کے بغیر خوداس کو سلیم کرنا جاہیےاور نہ ہی اسے دوسروں تک منتقل کرنا جاہیے ؛اس لیے کتحقیق کے بغیر مان لینے اور عمل کر لینے میں بسااوقات بڑے بڑے فتنے ہریا ہوجاتے ہیں ،اسی طرح بھی اس طرح کی ہے بنیا دخبروں کو بھیلانے اورعام کردینے اور پھر دوسروں کا اسے بغیر شحقیق صحیح سمجھ لینے ہے بعض مرتبہ لوگ بڑی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہوجاتے ہیں، جب کہ حقیقت اس کی پچھ ہیں ہوتی۔

غور کریں اوراینے دل پر ہاتھ رکھ کربتا ئیں کہ کیا ہم میں ہے بہت ہے لوگ ''واٹس ایپ'' کا بے جااستعمال کرکے ان دونوں آیتوں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ا کررہے ہیں، آج دن بھرطرح طرح کی ہے اصل اور بے بنیادخبریں لوگ ایک دوسر ہے کو(Sent) بھیجے رہتے ہیں اورا یک شخص بھی کسی خبر کی کوئی تحقیق نہیں

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى:١٥٣/٧

کرتا، بس' والس ایپ' پرآجانا ہی گویا اس کے سیح ہونے کی دلیل ہے؛ ہل کہ بہت من مزاحیہ ویڈیو، لطیفے، تصویریں اور اس طرح کی ہے کار فضول چیزیں بیٹھے بیٹھے سیجے رہتے ہیں، جیسے: کسی نا دان نے یہ لطیفہ تیار کر دیا کہ ایک بھینس نے جیوسم (D) کھالیا ہے، جس کی بناپروہ ہے انتہادودھاور گوہر دے رہی ہے، ڈاکٹرول کودکھایا گیا تو بتایا کہ مارچ ہا ہو، 10 ہے بہلے بندئیس ہوگا۔اوردوسر اوگ خوب دل پہنی سے ایک دوسر کو تھے رہے ہیں اورخوش ہور ہے ہیں اوراپ قیمتی اوقات کی قربانیاں اس کی اشاعت وتر و تی میں پیش کررہے ہیں۔خدارا!ذرا سوچے! کیا یہ کی قربانیاں اس کی اشاعت وتر و تی میں پیش کررہے ہیں۔خدارا!ذرا سوچے! کیا یہ نوائس ایپ' کا سیح استعال ہے؟ کیا ہم جے کہ نم اس طرح کی لطیفہ بازیوں میں ماحول عام ہے، ہمارا یہی کام اور ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کی لطیفہ بازیوں میں مصروف رہیں۔

#### حبنيد جمشيدمرحوم كى تصوير

یہ واقعہ بھی پڑھتے چلیے شاید''واٹس ایپ''کے حوالے ہے ہماری آنگھیں کھول دے اور ہم اس کے شیح استعال کی طرف لوٹ آئیں۔ پڑوی ملک کی ایک مشہور شخصیت جناب جنید جمشید مرحوم (اللہ تعالی انھیں غریق رحمت کرے) کا ایک جہاز حادثے میں انتقال ہو گیا، حادث اتنا خطرناک تھا کہ لاش تک بہجانا مشکل ہور ہاتھا دو، تین دن تک جب لاش سیح طور پر بہجانی نہیں جاسکی تو شناخت کے لیے ہور ہاتھا دو، تین دن تک جب لاش گیا اور اس کے ذریعے لاش کی شناخت ہوئی ، غالبًا تیسرے دن ؛ لیکن کیا گہمیہ 'واٹس ایپ'' کی ترقی کو کہ اس پرایک نہایت صاف تیسرے دن ؛ لیکن کیا گہمیہ 'واٹس ایپ'' کی ترقی کو کہ اس پرایک نہایت صاف تھری تصویر مرحوم کی جلادی گئی کہ ہیہ آپ کی شہید ہونے کے بعد کی تصویر ہے، اورلوگ خوب اسے عام کرر ہے تھے ۔میرے ایک دوست نے مجھے بھی وہ تصویر دوست نے بھے بھی ان اللہ تعالی نے یہ بات فورا ڈال دی

کہ بینصوریان کی حقیقی تصور نہیں ہے، اگر بینصوریان کی ہےاوراتنی صاف ستھری ہے تو پھروجہ کیا ہے کہ تیسر ہے دن میں شنا خت ہوئی ،وہ بھی D.N.A ٹمیسٹ کے ذ ریعے اور پھراکمدللہ یہ بات واضح ہوگئی کہ وہ تضویر مرحوم کی نہیں تھی ؛لیکن حیرت ہےان مسلمان بھولے بھالے بھائیوں پر جواس خبراورتصویر کے متعلق اتنا بھی غور نہیں کرسکے کہ جب بینصوریان کی اتنی صاف ہے تو پھر وجہ کیاہے کہ اب تک شناخت نہ ہوسکی جب بہتصور'' واٹس ایپ'' پرگشت کرر ہی تھی اورلوگ ایک دوسرے کو برنم ہنگھوں سے دکھار ہے تھے تواس وقت میراذ بن باربار عذاب قبر کے منگر ابوالحسین ابن الراوندی کی طرف چارہا تھا، جس نے ''الباذنجان لما أكل له" (بیکن جس مقصد ہے کھایا جائے گا،وہ پورا ہوجائے گا)حدیث گھڑ کر بھولے بھالے مسلمانوں میں رائج کرکے چوٹ کرنا جاہاتھا کہ مسلمانوں میں نہ عقل ہے نہ تمیز،ایک بیگن جیسی چز کواتنا کار آمد بنا کر پیش کیا جائے کہ وہ آب زم زم کے برابر ہوجائے؛ تو بھی بہلوگ اس کو بے تکلف مان لیں گے؛ کیوں کہوہ حدیث کے نام پر پیش کی گئی ہے۔اُس وقت مسلمانوں نے اس کی گھڑی ہوئی حدیث کو مانا ہو کہ نہیں ؛کیکن آج جس طرح ہم اپنے بھولے پن سے ہرخبر کواور''واٹس ایپ' ہر چلنے والی ہر حدیث کو سیجے سمجھ رہے ہیں اور بے شخفیق ایک دوسرے کو بھیج رہے اورعمل کی دعوت دے رہے ہیں ،اس سے تو یقیناً ہم اس معتزلی کے خیال کی تصدیق کررہے ہیں؛ جب کہاںتّد تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی بیشان بیان کی ہے کہ جب اٹھیں الله تعالی کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تووہ ان آیتوں پر اندھے اور بہرے بن کرنہیں گرتے۔ <sup>(1)</sup> (؛ بل کہ دیدہ ودانا بن کران میںغور کرتے ہیں اور ان پرعمل کرتے ہیں )۔

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان:٣٧

فوت: ابوالحسین این الراوندی معتزلی ہے اور فرقۂ معتزلہ عذاب قبر کا منکر ہے،
لہذا جن احادیث سے عذاب قبر تابت ہوتا ہے وہ لوگ اس کا انکار کردیتے ہیں کہ یہ
خلاف عقل ہے اور مسلمان احادیث شریفہ کی بناپر عذاب قبر کو ثابت مانتے ہیں ،اس
پراس معتزلی نے حدیث "المباذنجان لما أسکل له" گھڑ کر عام بھولے بھالے
مسلمانوں میں رائج کرکے یہ چوٹ کرنا چاہاتھا کہ یہ لوگ ذرا بھی عقل استعال
نہیں کرتے، بس حدیث میں جو بچھ آگیا فوراً ہے سوچے سمجھے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں
جب کہ عذاب قبر بالکل خلاف عقل ہے۔

راقم کہتاہے کہ حیرت وافسوں ہے کہ اس معتزلی پر کہ اس کی عقل نے اسے یہ
کیوں نہیں سمجھادیا کہ عذاب قبر کے علم کا ذریعہ وحی ہے اور یہ تیسرا ذریعہ علم ہے جہاں
عقل کا دائر ہ کارختم ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ عقل تو دوسر نے نمبر کا ذریعہ علم ہے، اس سے
تیسر نے نمبر کی چیزوں کا مکمل ادراک کیسے ہوسکتا ہے؟

#### ايك عجيب واقعه

میفرمایا ہے کہ''ٹیپ ریکارڈ'' پر تلاوت سننااییا ہے جیسے''ٹیپ ریکارڈ'' پرگاناسننا۔اب اندازہ کریں کہ بات کیاتھی اور ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی کہ برملاحضرت کے حوالے سے تقریر میں یہ بات کہی جارہی ہے کہٹیپ ریکارڈ پر تلاوت قرآن سننااییا ہے جیسے ٹیپ ریکارڈ پرگاناسننا۔حضرت نے جواب میں لکھا کہ میر بے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔(۱)

غور سیجے کہ نوبت یہاں تک کیسے پینچی کیااس کی وجہ یہ بین کہ ہرایک نے دوسرے سے خفیق کے بغیر بیان کرنا شروع کردیا؟اس طرح ایک نہیں بل کہ ہزاروں دینی ودنیاوی امور سے متعلق باتیں اور چیزیں''واٹس ایپ' پرچل رہی ہیں،جس کی کوئی محقیق نہیں، نہ ہی خفیق کی ضرورت مجھی جاتی ہے۔

## کیا ہر مجھے خبر کوعام کیا جائے گا؟

تھوڑی دیر کے لیے بیفرض کرلیں کہ 'واٹس ایپ' برچلنے والی خبریں صحیح ہیں یا اس کی بعض خبریں بقیناً صحیح ہوتی ہیں ہوخرکوعام کرنا صحیح نہیں ہوسکتا؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ کسی خبر کے صحیح ہونے کے باوجود کسی دنی یا ملی فائد سے کے پیشِ نظرا سے عام کرنا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے کہ جس کی بناپراس کاعام کرنا اور پھیلا نا درست نہیں ،اور پھر' واٹس ایپ' گروپ کی شکل میں استعمال کرنے میں بیجھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک خبر ایک کے لیے مناسب ہے، اس کے کام کی ہے؛ لیکن دوسر سے کے کام کی نہیں یااس کوسنانا مناسب نہیں اور گروپ کی شکل میں سب کواسے بادلِ نا خواستہ ہی سننا اور پڑھنا پڑتا ہے، اس سے بیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر خبر کواگر چہوہ فی نفسہ صحیح ہو، عام گروپ پروائر ل (عام ) نہ کی جائے؛ البتدا گراسے عام کرنے میں ممومی فائدہ ہواور اس میں کوئی ضرر کا پہلونہ ہوتو تحقیق کے بعد الی خبر عام کرنے اور پھیلا نے فائدہ ہواور اس میں کوئی ضرر کا پہلونہ ہوتو تحقیق کے بعد الی خبر عام کرنے اور پھیلا نے میں کہرجر جنہیں۔

<sup>(</sup>۱) اصلاحی خطبات: ۱ے ار ۲۷۸ ملخصا

#### ہرسنی سنائی بات بھیلانے والاجھوٹاہے

اورخود حضرت نی کریم صَلی الفیخلید وسِ کم کی مبارک حدیث میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہرسی سائی بات بیان نہیں کرنی چاہیے ؛ بل کہ آپ مصَلیٰ (فِلاَ عَلَیْ وَسِ کَم ہرسی سائی بات بیان نہیں کرنی چاہیے ؛ بل کہ آپ مصَلیٰ (فِلاَ عَلَیْ وَسِ کَم نے تو ایسے خص کوجھوٹا قرار دیا جو ہرسی سائی بات (بلا شخصی کی بیان کرنے کا عادی ہو چنال چہ فر مایا: آ دی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہرنی ہوئی بات بیان کردیا کر ہے ،غور کریں کہ ہم ' واٹس ایپ' کے ب جا اور بے موقع استعال کے ذریعے کہیں اس حدیث شریف کی وعید میں وافل تو نہیں ہور ہے ؟ فرکورہ بالاحدیث شریف کی روے ہماراشار جھوٹوں کی فہرست میں تو نہیں ہور ہاے؟

## باحتیاطی بعض مرتبہ بہتان تک لے جاتی ہے

''وائس ایپ'' پرکوئی خبر پھیلانے میں آج کل جوعام بے احتیاطی پائی جارہی ہے، اس کا انجام بھی بہتان تک پہنچا ہے؛ چنال چرابھی چند ماہ بل کی بات ہے کہ کس شخص نے مخدوم گرامی حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفاحی دامت برکاہم کے متعلق ایک اہم وحساس مسلے میں بی خبر پھیلا دی کہ اس سلسلے میں آپ کا بیہ موقف ہے؟، اس کے بعد وہ خبر بلا تحقیق ''واٹس ایپ' کے ذریعے شدہ شدہ مختلف گرویوں میں ہوکر پورے ہندوستان میں پھیل گئی؛ جب کہ حضرت والا کی روح کوبھی اس کی خبر نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت تک حضرت والا نے اس سلسلہ میں اپنے کسی موقف کا اظہار کیا تھا؛ لیکن پھر بھی آپ کے نام سے بی خبر خوب اڑادی گئی، کیا اس وقت تک حضرت والا نے اس سلسلہ میں اپنے کسی موقف کا اظہار کیا تھا؛ لیکن پھر بھی آپ کے نام سے بیخبر خوب اڑادی گئی، کیا اس وقت نے دوائس ایپ ناتھا۔

یہ حضرت والا پر بہتان نہیں تھا؟ سراسرالزام نہیں تھا؟ یقینا تھا، اور اس کا سبب یہی دوائس ایپ' بناتھا۔

خلاصہ بیہ کہ' واٹس ایپ'' گروپ کی شکل میں استعمال کرنے یا انفرادی طور پر مگر بے جا استعمال کرنے کی ایک خرابی اور نقصان بیہ ہے کہ عام طور پر لوگ ہر طرح کی بغیر تحقیق کے عام کردیتے ہیں جواز روئے شرع منع ہےاوراییا شخص رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کی نظر میں جھوٹا ہے۔

تصويريشي عام ہوئی

اسلامی نقط نظرے بلاضرورت تصویر لین اس کوباتی رکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے،
تمام علما اور ائمہ کا اس پر اجماع واتفاق ہے اور اس سلسلے میں متعدد سجیح اور صریح احادیث
موجود ہیں ، ان میں سے بچھ کا تذکرہ کیاجا تاہے تاکہ ہمارے لیے بیہ بات واضح
ہوجائے کہ تصویر کشی اور اس کا ابقاکس قدر اللہ رب العزت اور رسول اللہ
صَلَیٰ (فَلَمْ عَلَیْہُ وَسِیْ کُم کی نظر میں نارافسگی کا باعث ہے۔

(۱):حضرت عا ئشەرضى اللەعنىها فرماتى ہيں:

"دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشتبهون بخلق الله. > (١)

ترجمہ: ایک مرتبہ رسول اللہ صَلَیٰ لَافِلَةُ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلی اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلیْ اللّهِ عَلیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(٢):حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ فَر مات بين:

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون "\(\bigcap^{\gamma}\)

<sup>(</sup>۱) رواه ابنخاري: رقم الحديث:۵۶۴۳، ومسلم رقم الحديث: ۳۹۳۷

<sup>(</sup>۲) رواه ابخاري برقم:۵۴۹۳،ومسلم برقم: ۳۹۴۷

ترجمہ: میں نے اللہ کے رسول صَلَیٰ لاللہ اللہ کو کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کوہوگا۔

الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنا فخ . الله عليه وسلم يقول القيامة أن ينفخ فيها وليس بنا فخ .

ترجمہ: میں نے حضرت محمد صَلَیٰ (اللهٔ المبدوسِ مَعَمَّم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے دن اس کواس میں ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کسی جاندار کی تصویر بنائی تو قیامت کے دن اس کواس میں روح ڈالنے کا مکلف بنایا جائے گا جمگروہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا (اوراس کو عذاب ہوتار ہے گا۔

(۱۲): حصرت ابوطلحہ ﷺ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صَلَی کُرائِلہ جَلِیہ وَ کِسِیہ کُم نے فرمایا:

﴿ لاتدخل الملائكة بينا فيه كلب أو صورة . ﴾ (٢)

ترجمه: الله كفر شتة اس گفر مين داخل نمين بوت جهال كتايا تصوير بور

بيد اور ان جيسى دوسرى بهت سى احاديث شريفه اسى طرح نبى بإك

صَلَىٰ (فَلَهُ الْمِدِينِ لَمِ كَافْتُح مَلَهُ كَ مُوقِع بِر جَاءَ الْمُحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (٣)

صَلَىٰ (فَلَهُ اللهُ الْمُعَلِّمِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَم أَن لا تدع على عليه و سلم أن لا تدع على مابعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا تدع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم:٢٠٥٥ ومسلم برقم:٣٩٣٦

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم:٥٣٩٣، ومسلم برقم ٣٩٢٩

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم :٢٣٧٨

تمثالاإلا طمسته "(١)

ارشادفرما کرتصور کے مٹانے کے لئے بھیجنایہ سب اس بات پر واضح اور کامل دلیل ہے کہ ہے کہ تصویر بنان، لینااس کو باقی رکھنااللہ تعالی اور رسول اللہ صلی (فایع لیکہ وسیل کم کی ناراضگی اور غصے کا سبب ہے، اسی لیے علمانے ہرشتم کے جاندار کی تصویر کوحرام ونا جائز قرار دیا ہے جاہے وہ تصویر بھسم ہو یاغیر مجسم جسیا کہ علامہ نووگ مسلم شریف کی ندکورہ بالاحدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: فیہ الأمر بتغییر صور فروات الأرواح. (۲)

''والش ایپ'' کے بے جااستعال کی وجہ ہے بہت ہے لوگ ایک اور کبیرہ گناہ میں پچنس چکے ہیں اور اس حد تک کہا حساس زیاں بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، وہ ہے تصویر کا عام کرنا، به کنترت لوگ ایسا کررہے ہیں کہ بلاوجہ إدھراُ دھرکی ویڈیو تیار کر کے ''واٹس ایپ'' ہر ڈال دیا ،اسی طرح بالکل نے با کی کے ساتھ موبائل کے ذریعے فو ٹولے رہے ہیں اور''واٹس ایپ''یر ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں ؛ بل کہ بعض لوگوں کونواییے آپ کومختلف انداز میں دیکھنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ دن کھرمیں نہ حانے کتنی تصویریں موہائل ہے لے کر''واٹس ایپ''یرڈالتے رہتے ہیں،اس میں تو عام لوگ تو یورے طور پر غرق میں ہی بلیکن افسوں کے ساتھ مجھے یہ کہنااورلکھنا پڑ رہاہے بعض خواص اور علما بھی اس میں ملوث ہیں اور بے تکلف اپنی ، اسی طرح اینے دوست واحباب اور بچوں کی تصویریں تھینچ کر ''واٹس ایپ' پرڈ التے اورایک دوسرے کو سجیجتے رہتے ہیں بل کہ اللہ معاف کرے'' پروفائل فوٹو'' میں بھی بہت ی الیی تصویریں و کیھنے کوملتی میں جوصاف بتاتی ہے کہ بیکسی عالم کی تصویر ہے - ماشاء الله- کرتا از ارٹونی چہرے پر ڈاڑھی اس کے باوجود بھی تصویر نکال کر

www.besturdubooks.net

<sup>(</sup>١) رواد مسلم برقم :٩٢٩ والنسائي برقم :٢٠٣١

<sup>(</sup>٢) شرح النووى على صحيح الامام مسلم ١٢٥/١ المطبعة المصرية بالأزهر

"پروفائل فوٹو" میں سیٹ کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ان قائدین امت کو مذکورہ بالا احادیث اور جو کچھان میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اُن کاعلم نہیں ہے؟ بات دراصل میہ ہے کہ "واٹس ایپ" کے استعال میں ہم اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہماری اندر سے اس بات کا حساس تک ختم ہوگیا کہ کیا ہی ہے اور کیا غلط؟ یا ہماری عملی صلاحیت حدورجہ ختم ہوتی جارہی ہے۔

حرمين شريفين بهى محفوظ نبيس

تصوریکشی اور ویڈیو برازی کاسلسلہ اتناعام ہو چکاہے کہ اس منحوں عمل ہے حرمین شریفین جیسی مقدس و تبرک جگہریں بھی محفوظ نہیں رہیں ، راقم کواللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم ہے ابھی حال ہی میں عمرے کی توفیق بخشی ، اس سفر میں حرمین شریفین میں تصویر کشی اور ویڈیو سازی کی جو کثرت دیکھنے کو ملی ، اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اب عبادت کے لیے نہیں ؛ بل کم محض سیر وتفری کے لیے جج و عمرے پر آ رہے ہیں اور نبی پاک حصل کی پیش گوئی: '' ایک زمانہ آئے گا کہ اس امت کے اغذاء سیر وتفری کے لیے جج کریں گے' (۱)

حرف بہرف صادق آتی نظر آرہی تھی ہر مین شریفین کی کوئی ایک ایسی جگہ د سکھنے کونہیں ملی جہال لوگ نصور کشی اور ویڈیوسازی کے گناہ میں ملوث نہ نظر آرہے ہوں ، خاص طور پر چند واقعات جس سے دل بہت زیادہ وکھا آپ حضرات کو بتانا چا ہتا ہوں ،اللہ تعالیٰ اس عمل کی قباحت ہمارے دل میں بٹھا دے۔ بہلا واقعہ

ایک مرتبدراقم کعبہ شریف کے درواز ہاورملتزم کی طرف جانے کی کوشش کررہا تھا، چوں کہ بیدعا کی قبولیت کی جگہ ہے؛ اس لیے قدر ہے بھیڑتھی، لوگ ذرا مشقت سے آگے بڑھر ہے تھے، میں نے دیکھا کہ ہم ہے آگے ایک عورت بڑی مشکل سے

<sup>(</sup>۱) جمع الجوامع للسيوطي برقم: ۲۵۲۹۳

مکتزم کی طرف برڈھ رہی ہے، جب وہ ملتزم تک پہنچ گئ تو تھوڑی ہی جگہ بنا کراپنے پرس سے برڈ اسمامو بائل فون نکال کرویڈ یو تیار کرنا شروع کردیا، کہاں گیاملتزم ؟اورو ہاں چمٹ کردعا کرنا؟ مجھے سے برداشت نہیں ہوااور بالآخر بیں نے ذراسخت لیجے میں اسے متنبہ بھی کیا مگراس پرجنون ایساطاری تھا کہنا صح کی نصیحت کام نہ آئی۔

#### دوسراواقعه

اسی طرح ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کومطاف میں دیکھا کہ اس نے ایک دوسرے شخص کوموبائل فون دیااور کہا کہ میں اس طرح ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ گویا میں دعا کررہا ہوں اور تم میرافوٹو نکالو؛ چنال چہاس نے کعبہ شریف کی طرف پشت کی اور ہاتھ اٹھایا گویا کہ وہ دعا کررہا ہے اور اس طرح اس کے دوسر سے ساتھی نے اس کا فوٹو کھینچا، گویا اس نے دعاما نگنے کی شکل بنائی ، غالبا یہ بتانے کے لیے کہ جان پہچان کے لوگ اسے دعاما نگنا دیکھیں۔

#### تيسراواقعه

حرم نبوی شریف میں بینا چیزا مام الانبیا صَلَی لَاَلِمُ عَلَیْہِ وَسَلَمُ کَی زیارت کے لیے ظاہری آ داب کی رعایت کرتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ صف میں چل رہا تھا جیسے ہی روضۂ مبارک پرسلام عرض کرکے ذرا آ گے بڑھا کہ دیکھا کے میرے بعد جس شخص کا نمبرتھا،اس نے روضہ مبارکہ پر پہنچ کرفور آ اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو بنانی شروع کردی اور نہایت بوق جی کے ساتھ سلام عرض کیا، میں نے اپنی آ تکھوں ہے دیکھا کہ جس اور نہایت بے تو جی کے ساتھ سلام عرض کیا، میں اچرہ قبلے کی جانب تھا، جب کہ سلام عرض کرنے کے وقت ایس میں جادراس کی پوری کوشش ویڈیو بنانے میں صرف ہور ہی گئے۔

میرے بھائیو!اندازہ سیجیے ہم کہاں کھڑے تھے؟ کس ہستی کوسلام پیش کرنے گئے تھے؟ کس سے گناہوں کی بخشش کی سفارش کرانے گئے تھے؟

چوتھاوا قعہ

ایک دن میں جنت ابقیع میں تھا، پولیس والے کسی قبر کے پاس کھڑے ہوگہ کر سے ختی ہوئے ہوگہ سے ختی ہوئے ہوئے ہوئے میں تھا۔ پاس کیے جلکے جلکے قدموں سے چلنا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کررہا تھا کہ ایک شخص میر ہے پاس آیا اور اپنا موبائل فون مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، میرافوٹو نکا لیے، میں نے اسے شخت ڈانٹ پلائی کہ قبر کی زیارت امام الانبیا حمالی لائڈ تھا ہوئے کے کہ رہے ہو، بالآخروہ خاموش ہوکر ہے آخرت کی یا دولاتی ہے اور تم یہاں فوٹو نکا لئے کو کہدرہے ہو، بالآخروہ خاموش ہوکر چلا گیا اور یہنا چیز کافی دیر تک اس واقعے پر افسوس کرتارہا۔

یہ چند واقعات ہیں جس سے خاص طور پر میں پریشان ہوا، ورنہ عمومی طور پر میں پریشان ہوا، ورنہ عمومی طور پر مطاف ،مطاف ،مقام ابراھیم، طیم ، ملتزم ، باب کعبہ، صفا، مروہ، روضۂ پاک، ریاض الجنة ، جنت البقیع ، جنت المعلیٰ اور دیگر مقامات مقدسہ پر پہنچ کرلوگ بالعموم تصویر لینے اور ویڈیو بنانے میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی انہیں یہ تک کہنے والانہیں کہ یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں یا پھر تصویر لینے بعض لوگوں کونؤ مطاف میں بیٹھے ہوئے گھنٹوں دیکھا کہ ویڈیو کالنگ میں گئے ہیں انہیں پھھا حساس ہی نہیں کہ خانہ خدا کے سامنے دیکھا کہ ویڈیو کالنگ میں گئے ہیں انہیں پھھا حساس ہی نہیں کہ خانہ خدا کے سامنے ہیں یا کسی تفریح گاہ میں؟

ذراغورکریں تو یہاں بھی وہی بات سمھ میں آتی ہے کہ تصویر لینا، بنانا، اس کا باقی رکھنا جب سخت ترین گناہ ہے؛ اس کے باوجود بھی اس میں لوگوں کا ابتلاعام ہے تو اس کی بڑی وجہ ملٹی میڈیا موبائل ہے، اس نے لوگوں کے دلوں سے تصویر کی حرمت کی قباحت نکال دی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے عملاً تولوگ اس کو غلط سمجھنے کو تیار ہی نہیں اگر چہ فی نفسہ ممکن ہے تصویر کشی کے عمل کونا جا کر سمجھتے ہوں اور واٹس اپ تیار ہی بی اگر چہ فی نفسہ ممکن ہے تصویر کشی کے عمل کونا جا کر سمجھتے ہوں اور واٹس اپ اور فیس بک نے تصویر کشی اور ویڈ یوسارزی اس لیے بڑھاوا دیا کہ لوگ عام طور پر فیس بک یا وواٹس اپ پر ڈالنے کے لیے تصویر کشی یا ویڈ یوسازی کرتے ہیں۔

میرے بھائیو!خداتعالی نے تمام چیزوں کوہمارے لیے بنایاہے ﴿ حَلَقَ لَكُمْ مَّافِی اُلاَرُ ص جَمِیْعًا، ہمیں ہی ان ہے فائدہ اٹھانا ہے ؛کیکن اس کا خیال ضرور ر کھنا ہوگا کہ ممیں ان چیزوں ہے فائدہ خداکے قانون اور حدود کی رعایت کرتے ہوئے اٹھا ناہے،اپنی مرصنی اورخودساختہ نظریے کےمطابق نہیں۔اللہ تعالیٰ تصویریشی کی حرمت کی قباحت ہمار ہے دلوں میں ہیڑا دیں اور ہمیں اس سے بازر سنے کی تو فیق بخشیں۔ بالهمى ربط ضبط اورانسانيت كى كمى

''واٹس ایپ'' کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہاس نے پاس بیٹھے ہوئے ایک انسان کو دوسرے سے کاٹ کرر کھ دیا ہے، گھر میں ماں باپ بھائی بہن اولا دریگرر شتے دارموجود ہوتے ہیں؛کیکن منظر بیہ ہوتا ہے کہ ماں،باپ، بیٹا بیٹی، بھائی، بہن اور گھرکے دیگر افرادسبایے اپنے موبائل میں مصروف ہیں،''واٹس ایپ'' پر لگے ہوئے ہیں،ایک گھر اور ایک ہال میں موجود ہونے کے باوجودگھنٹوں گز رجاتے ہیں؛مگر کوئی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو بھی تیارنہیں ہوتا نےور سیجے! کیااس سے دوریاں پیدا نہیں ہوں گی،اولا دے اخلاق خراب نہیں ہوں گے؟ ماں باپ کی عظمت واحتر ام ان کے دلوں سے بیں نکلے گی؟ کیاان کی سیج تربیت نہ کرنے کا ہمیں گناہ ہیں ہوگا؟ أيك سبق آموز واقعه

ابھی اوپر کی سطروں میں آپ نے پڑھا کہ''واٹس ایپ'' نے انسانوں کوبھی ایک دوسرے سے کاٹ دیاہے، اس کا ایک عجیب واقعہ رفیق محترم جناب مولاناسیدخالدصاحب قاسمی (شیموگه) استاذجامعه اسلامیه سیح العلوم بنگلورنے سنایا، وہ بیہ ہے کہ تقریباً ایک سال پہلے موصوف کے دادا کا انقال ہوا (اللہ تعالی مغفرت فر ماکر ورجات بلندفر مائیں)، کچھر شنے دارتعزیت کے لیے آئے، کرسیاں ڈالی تنیں، وہ ان ہر بیٹھ گئے اور اپنا اپنامو ہاکل کھول لیے ہموصوف نے سوحیا کہ دادا کے انتقال ہریہ لوگ تعزیت کے لیے آئے ہیں، لہذاان کے پاس جا کر بیٹھنا جا ہے، موصوف جا کران کے پاس بیٹھ گئے ؛ مگروہ حضرات اپنے موبائل ہی میں گئے رہاور ایک دوسرے سے موبائل کے ذریعے کچھ لیتے دیتے رہے اور موصوف کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے ، بات کرنا ، تسلی دینا تو در کنار ؛ جب کافی دیر ہوگئی اور وہ حضرات اس طرح مصروف رہے تو موصوف اٹھ کر گھر کے اندر چلے گئے اور وہ حضرات اور بھی کچھ دیر تک اس طرح مصروف اٹھ کر گھر کے اندر چلے گئے اور وہ حضرات اور بھی کچھ دیر تک اس طرح مصروف رہے بھر وہ حضرات بھی اٹھ کراپنے گھر چلے گئے ۔ کہاں کی تعزیت ؟ کہاں کی تعزیت کے لیے گر ''موبائل تسلی ؟ دیکھئے! کس قدرافسوس کی بات ہے کہ آئے ہی تھے تعزیت کے لیے گر ''موبائل ''اور'' واٹس ایپ' نے انہیں کس قدرمصروف کر دیا کہ وہ ایسے موقعہ پر بھی ایک تسلی کا فظ زبان سے نہیں نکال سکے اور جسے آئے تھے ویسے ہی واپس ہو گئے۔

یہ ہے''واٹس ایپ'' کااٹر کہ اس کے دیوانوں پر ایبا نہ ختم ہونے والاجنون سوار ہوگیا ہے کہوہ ہروفت''واٹس ایپ''ہی کو کھول کھول کردیکھتے رہتے ہیں یا پھر کچھ الٹی سیدھی چیزیں تیار کر کے دوسروں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔

### ايك لطيفه

مصروف رہتے ہیں۔

# والشايب كي طرح انترنيك كاغلط استعمال

ات تک ایک حد تک''واٹس ایپ''کے منفی استعال کی سیجھ خرابیاں ہمارے سامنے آئی ؛مگر ذراغور کریں تو ان سب اور ان کے علاوہ بے شار برائیوں اور بے حیائیوں کا اصل منبع وسرچشمہ "انٹرندیٹ" کا غلط استعمال ہے؛ کیوں کہ نبیٹ کے بغیر نہ واٹس اے چل سکتا ہےاور نہ فیس بک پر جایا جا سکتا ہےاوراس میں ہروفت انسان کے غلط راستے پر پڑ جانے کا خطرہ در پیش ہوتا ہے، یہ بات بورے یقین اوروثوق سے کہی جا عتی ہے کہ'' انٹرنیٹ' کے غلط استعال نے جس قدر معاشرے کو تباہ کیاہے، بے حیائیوں اورمنکرات کوعام کیاہے نو جوانوں کے اخلاق کوخراب کیاہے ،انسانوں کو برائیوں کا خوگر وگر و بیرہ بنایا ہے، گنا ہوں کا کرنا آسان بنادیا ہے،اس طرح اورا تنا فساد نئی وجود میں آنے والی چیز وں میں ہے کسی اور چیز سے رونمانہیں ہوا،کسی چیز نے بھی ا تنا فساد ہر یانہیں کیا،اتنے اخلاق سوز واقعات کسی اور چیز کے ذریعے سننے کونہیں ملے۔ پہلے ٹی وی گھر میں ہوتی تھی اوراب ہرانسان کے جیب میں ٹی وی نہیں بل کہ اس سے بھی کئی گناخطرناک اوراخلاق سوز جرائم کے لیے ملٹی میڈیاموبائل اور نہیے کا غلط استعمال ہوتا ہے ؛ اس لیے اگر ہم یہ جاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے ہے بے حیائیاں دورہوں اور حیاویاک دامنی اس کی جگہ لے، گناہ کے جراثیم ختم ہوجا کیں اور نیکیاں وبھلا کیاں اس کی جگہ پرآ جا کیں ،اخلاقی گراوٹ ختم ہواورلوگ عمدہ اخلاق ہے مزین وآ راستہ ہوجائیں، گنا ہوں ہے بیجنا آسان ہوجائے اوراحیمائیوں کا ماحول عام ہوتو لا زماً ہمیں بہر پختذارادہ اورعز مصمم کرنا ہوگا کہا گرہم بالکابیہ انٹرنہیے ہے دورنہیں ہو سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کرنا ہوگا کہ ہم اس خطرناک چیز ہے نہایت مختاط طریقے سے فائدہ اٹھا ئیں، بہت چو کنار ہیں،صرف دینی یا دنیاوی جائز ضرورت میں ہی اسے استعمال کریں ،اس کے علاوہ یا لکل اس سے دوراور کنارہ کش رہیں ، ورنہ قوی

اندیشہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے مہلک اثرات سے متاثر کردے اور ہم مذکورہ بالا خرابیوں کا شکار ہوجا کیں، جیسا کہ آج کل مشاہد ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آج لوگ اس کا استعمال اچھی اور جائز چیز وں سے زیادہ بری اور غیر ضروری چیز وں میں کررہے ہیں جو ہمارے معاشر ہے اور اخلاق کوجلا کررا کھ کیے جارہا ہے۔

انٹرنیٹ تھینچتاہے

انٹرنیٹ کے پچھ مفرات کا تذکرہ او پر کی سطروں میں گزراءان کے علاوہ اس مہلک چیز کی ایک خرابی ہیہ جب کہ جب انسان اسے کھولتا ہے توبیہ اسے اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، ایک چیز کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اس طرح کے بعد دیگرے انسان نہ جانے کتنی چیز وں کو کھولتا چلا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے تحت کھولا تھاوہ تو اپنی جگہ رہا اور دس طرح کی دوسری چیز وں میں پیش گئے، مقصد کے تحت کھولا تھاوہ تو اپنی جگہ رہا اور دس طرح کی دوسری چیز وں میں پیش گئے، پورا وقت ضائع ہو گیا اور ہاتھ بچھ بیس آیا؛ بل کہ عام طور پر اسی طرح کے غلط استعال سے لوگ گناہوں میں پڑجاتے ہیں؛ کیوں کہ اس میں غالب عضر اسی کا ہوتا ہے؛ بل کہ بسااوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید وشمنوں نے گناہوں اور بے حیا کیوں کو ہی پھیلا نے اور عام کرنے کے لیے ایس چیز یں تیار کی ہیں۔

#### ایک داقعه

جب نا چیز مادرعلمی دار العلوم دیوبند میں دار الافتا کاطالب علم تھا، اس وقت'' لبنان' سے محمود نا می ایک طالب علم دار العلوم دیوبند مخصیل علم کے لیے تشریف لائے ، وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کے ایک استاذ جولبنان ہی کے متھاور دار العلوم کے فاصل متھوہ محمود کے سیا منع علم کے دیوبند کی علمی پختگی ، علوم وفنون میں مہارت ، عمدہ اخلاق وکر دار ، محمود کے سیا منع علمائے دیوبند کی علمی پختگی ، علوم وفنون میں مہارت ، عمدہ اخلاق وکر دار ، اعلیٰ در ہے کا تقوی وطہارت ، ہے مثال تواضع وائلساری ، ضرب المثل استغنا اور ان کا طر وُ امتیاز ، دین کی صحیح قولی و عملی تشریح کا ہے کثر ت تذکرہ کیا کرتے تھے، استاذ سے علمائے دیوبند کے اوصاف من کر محمود کے دل میں بید خیال پیدا ہوگیا اور دن بدن پروان علمائے دیوبند کے اوصاف من کر محمود کے دل میں بید خیال پیدا ہوگیا اور دن بدن پروان

چڑھتا گیااور دل کے اندر پیشوق انگرائیاں لینے لگا کہ میں بھی ان یا کیزہ ہستیوں سے سیجھ کسب فیض کرلوں کہ ابھی موقع ہے، چنال چہوہ دارالعلوم آئے اورتقریباً ایک مہینہ رہ کراسا تذ ہُ دارالعلوم کے اندران اوصاف کو تلاش کیا جوان کے استاذ نے بتایا تھا جب وه سارے اوصاف انہیں اساتذ و دار العلوم میں مل گئے اور انہیں مکمل اطمینان ہو گیا تو وہ واپس ہو گئے اور پھر یاضابطہ وہ دوبارہ لبنان سے دارالعلوم کے طالب علم بن کرآئے ، رہائش کے لیے اگر چہ دارالعلوم کے مہمان خانے میں ان کا انتظام تھا؛ کیکن وہ باہر ہی ایک صاحب کے مکان میں غالبًا کرائے سے رہتے تھے اور دار العلوم آ کراہیے ذوق کے مطابق اساتذہ کرام کے اسباق میں شریک ہوتے ؛لیکن اس دوران ان سے وہ یا بندی نہیں ہوتی تھی جوہونی جا ہیے،ایک دن میں نے دوستاندانداز میں ان سے عرض كياكة آب لبنان سے آئے ہى ہيں اساتذ و دار العلوم سے فائدہ اٹھانے كے ليے بکیکن آپ یابندی ہے درس میں نہیں آتے ؟اس پر انہوں نے جو جواب دیا کہ وہی یہاں مقصود ہے،انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کیا کروں جب بھی صبح کے وفت انٹرنیٹ کھول کر بیٹھ جا تاہوں تو پھرا سے کھولتا ہی چلاجا تاہوںاورکئی کئی گھنٹے گزرجاتے ہیں، کچھ پیۃ نہیں چلتا جب گھڑی دیکھتا ہوں تو درس کے اوقات ختم ہو چکے ہوتے ہیں ؛اس لیے میں یا بندی سے حاضر نہیں ہو یا تا۔

یہ ہےانٹر نبیٹ کا خاصہ کہ بیاس طرح انسان کو پھنسا کرر کھودیتا ہے کہاس سے نگلنا مشکل اور دشوار ہوجا تا ہے۔

### مال كاضياع

انٹرنیٹ کا ایک بڑانقصان ضیاع مال ہے، یہ مال ودولت جواللہ تعالی نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، جولوگ فقر وفاقہ کی زندگی بسر کرتے ہیں وہی ہمچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی نعمت ہے؛ الہٰ دااس کا صحیح استعال کرنا اورا سے فضول بے کارچیزوں ہیں ضائع ہونے ہے بچانا ہم پر لازم اورضروری ہے، ورنہ کل

تیامت کے دن جب ہم ہے اس مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہے کمایا اور کہاں خرج کیا؟ تو پھرہم ہے سیجے جواب نہیں بن سکے گا، بکٹر ت دیکھنے کول رہاہے کہ لوگ اچھی خاصی رقم خرچ کرکے نیٹ کا <sup>کنک</sup>شن لے رہے ہیں یاریجارج کررہے ہیں اور پھرائے غیرضروری؛ بل کہ گناہ کے کاموں میں استعمال کررہے ہیں، کیا یہ مال کی ''تصبیع نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن اس کوضا نُع کرنے اوراس کے بدلے گناہ کا بوجھ لا دنے کے متعلق سوال نہ ہوگا؟ پھر بتا ئیں کہا گرہم غیرمختاط ہوکر بغیر سو جے سمجھے اس میں اینے مال کوضائع کر دیتے ہیں تو کیا ہم عقل مند ہیں؟ کیا یہ سفاہت کی بات نہ ہوگی کہرات ودن دوڑ دھوپ کر کے ہم پچھ بیسے حاصل کریں اور پھراس گاڑھی کمائی کوالیں ہے کارچیزوں میں گناہوں کے بدلے صرف کردیں؟ ابھی اینے عمرے کے سفرمیں مکه مکرمه میںایک جگه برا سابورڈ لگاہوا دیکھاجس میں پہلکھاتھا حج وعمرہ بینکیج دی ۹•G B دن کے لیے ۱۳۰۰ ار بیال میں ، ذراحساب لگائیئے کہا بیک سوتمیں ریال کی رقم ڈھائی ہزار رویے کے قریب ہوئی ، کیا جاجی یامعتمر وہاں اس لیے گیا ہے کہ اتنی بڑی رقم بےضرورت کاموں میں صرف کرے انیکن پیربات سے سے کہ بہت ہے تجاج اورمعتمرین وہاں جا کرنیٹ پیک خزیدتے ہیں اورائے خوب بے جااستعال کرتے میں۔اللہ تعالی سیجے سمجھ نصیب فرمائے۔

### عام مسلمان بھائیوں ہے گزارش

اب تک کی سطور میں راقم الحروف نے ''واٹس ایپ ،انٹرنیٹ' وغیرہ کے منفی استعال کی مضرتیں ونقصانات کا تذکرہ کیا؛ جس سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو چکی کہ اگر ہم نے ممل احتیاط کے ساتھ ان کا استعال نہیں کیا تو یقیناً یہ چیزیں ہمیں لے ڈوبیں گی اور دنیاو آخرت دونوں جگہ ہم ناکام ہوجا نیں گے ۔اب بیس اپنے تمام دینی ہمائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے تخلیق کے مقصد کو پیش نظر رکھیں آخرت کا استحضار کریں ؛ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی بیشی کوسوچیں اور اس مستعار

زندگی کوہم نے کیسے استعال کیا؟ اس کے اوقات ہم نے کہاں صرف کے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں دینا ہوگا، اسے ذہن میں لائیں تا کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کوشی راستے کی طرف رکھ کیں ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے نے سکیں ، ان کی دی ہوئی نعتوں کوشیح طور پر استعال کر سکیں اور ان کی پیدا کردہ چیز وں سے ان کی قائم کردہ حدود میں رہ کرفائدہ اٹھا سکیں اور بطور خاص اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ 'وائس آپ، انٹر نبیٹ' کا بالکل ہی بے کے لور بے موقع استعال نہ کریں ، کہ یہ چیز جس طرح آخرت کو خراب کرنے والی بی ہیں ، اسی طرح ان کا بے جا استعال مسلمانوں کو اس ملک کے اندر بہت تی بریش نیوں میں ڈال رہی ہیں جس کا تذکرہ بعض اکا برعانے کیا ہے اور امت کے نوجوانوں سے اس سلسلے میں مکمل احتیاط کی اپیل کی ہے۔ یادر کھیں کہیں ایسانہ ہو کہ ہو جوانوں سے اس سلسلے میں مکمل احتیاط کی اپیل کی ہے۔ یادر کھیں کہیں ایسانہ ہو کہ جماری اونی ایپ برخوائے۔ (اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین)

# حضرات علائے کرام سے گزارش

یقینا علائے کرام ہے کچھ گزارش کرتے ہوئے ''جچھوٹا منھ بڑی بات' کی کہاوت باربارذہن میں آرہی ہے بلیکن اپنی اس برادری کے لوگوں میں بھی جس قدر ان چیزوں کے استعال میں ہے احتیاطی دیکھنے اور سننے کو ملی ہے، اس کی وجہ ہے بارباردل میں یہ خیال آرہا ہے کہ معذرت کے ساتھ ان رہنمایان امت سے بھی پچھ بارباردل میں یہ خیال آرہا ہے کہ معذرت کے ساتھ ان رہنمایان امت سے بھی پچھ گزارش کرلوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ علائے کرام ناچیز کی کوتا ہیوں اور بے ادبیوں کومعاف فرما کیں گے!

حضرات علمائے کرام انبیا بھنہم رنظرہ اُ رزئر کا کے وارث ہیں اور یہ بات بھی حدیث شریف سے جبہت ہے کہ انبیا بھنہم (نظرہ اُ ورزئر کا کی میراث دینار وورہم نہیں ؛ بل کہ علم دین ہے، جسے علمائے کرام نے حاصل کیا ہے،اب علمائے کرام حضرات انبیا بھنہم رنظ کا اُور رنگر کا کے تیجے وارث ای وقت کہلائے جانے کے مستحق

ہو کتے ہیں جب حضرات انبیا تعلیم (لقالاہُ ورانتلامے کے مشن کو لے کرآگے بڑھیں اوروہ نہایت عظیم الشان مشن ہے، جسے خدائے تعالیٰ کے تشریعی نظام سے جاناجا تا ہے،سارےانبیا بھکیہم (لصّارُهُ ورْزْمَانِ کُا واحد مقصدای تشریعی نظام کی امت کے اندرافہام تفہیم تھا کہانسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام چیزوں ہے منتفع ہوتے ہوئے خدائے تعالیٰ نے جوحدودو قیود متعین فرمائی ہیں، ان کامکمل لحاظ کرنا ہے، ان ہے تجاوز اورانحراف کی کوئی گنجائش نہیں،خواہشات بامال ہوجائیں بفس ٹوٹ کر رہ جائے ،اینے غیر ہوجائیں، طعنے اور فقرے کسے جائیں،لعنت وملامت کاغیرمتناہی سلسلہ شروع ہوجائے ، بہ ظاہرنقصان وخسارہ نظر آئے، سب کچھ ہوجائے ؛ مگر خدائے تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اور متعین کردہ حدود کی کسی بھی صورت میں خلاف ورزی نہیں ہونی جا ہیے ؛ بل کہ اس کے خلاف سو چنا بھی نہیں جاہیے ، یہی وہ تشریعی نظام کے افہام و تفہیم کی ذھے داری تھی جسے حضرات انبیائے کرام بھکیہم (نِصَارُهُ ورْنِعَانُ انجام دے کردنیا ہے تشریف لے گئے، اب سیقطیم الشان فرمے داری اس مبارک جماعت کے ہر ہر فرد کے فرمے عائد ہے کہ وہ اسے لے کرآ گے بڑھے اور امت کو بتائے کہ میں اس کا سُنات میں رہناہے ،اس کی اشیاہے فائدہ اٹھانا ہے؛ مگراس کا طریقہ وہ ہوگا جوخدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کےمطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔

اب ذراغورکریں کہ حضرات علمانے اس تشریعی نظام کومدارس میں سیکھا، انبیا کی وراثت حاصل کی ،اب اگروہ اسے لے کر بیٹھ جائیں اور فضول و بے کارچیزوں میں اپنے قیمتی وفت کو صرف کرنے لگیں ،اس اہم ذمے داری سے ففلت برتے لگیں ،اس کا احساس اپنے اندر سے ختم کرلیں کہ نمیں نبیوں والے مشن کو لے کرآ گے بڑھنا ہے تو یہ کس قدرافسوں کی بات ہے!

بس حضرات علما ہے نہایت ادب واحتر ام کے ساتھ یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے

www.besturdubooks.net

مقصداور مشن کا ذرا استخصار کرلیس اور اپنی ذھے داری کے متعلق ذرا سوچیس، ان شاء اللہ ہم بہت آسانی ہے''وائس ایپ ، فیس بک اور انٹر نہیں'' کی فضولیات سے نیچ جاکیں گے، ہمار ابہت سارا وقت محفوظ ہو کرد بنی کام میں لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہمارے ذریعے سے فائدہ پہو نیچادے گا، ہمیں روشن چراغ بنادے گا، جس سے امت منتفع ہوتی رہے گی۔

بہت افسوں کے ساتھ کہنا پڑر ہا ہے کہ آج ہمارے اس مبارک طبقے میں بھی بہت سے حضرات بری طرح انٹرنیٹ اور واٹس ایپ وغیرہ کے بے جااور بے کل استعال کے دل دل میں بھنے ہوئے ہیں، جوانہیں اس عظیم الشان ذمے داری سے غافل بنائے ہوئے ہے جس کا تذکرہ ابھی ہوا؛ بل کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم خود بھی ان چیز ول سے صرف ضرورت کی حد تک فائدہ اٹھا کیں اور امت کے افراد کو بھی اس بات کی تعلیم ویں کہ وہ حضرات بھی اے صرف دینی یا دنیاوی جائز چیز ول کے لیے استعال کی تعلیم ویں کہ علماتو امت کے لیے استعال کریں ؛ کیول کہ علماتو امت کے لیے نمونہ ہیں؛ لہذا انہیں ہر لحاظ سے بہت ہی اعلی وار فع بنا ہوگا تا کہ وہ امت کی صبح قیادت وسیادت کرسکیں۔

# طلبہ کرام ہے گزارش

گاؤں اور علاقے کا خیال رکھنا ہے، ان کی دینی ولمی فکر کرنی ہے، انہیں بددی کے دل دل سے ذکال کرحق کی شاہ راہ پر لاکر کھڑا کرنا ہے، آج امت سسک رہی ہے، اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں، امت بیاسی آپ کے انتظار میں ہے، آپ ہی وہ ہیں جو ان کی پیاس بجھا کیں گے، آج امت طرح طرح کے فتنوں اور مصائب و آلام سے دو چیار ہے، ہر آن فتنے ہی فتنے ہیں، اور ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے بڑا ہے، ایسے وقت میں امت کوسہارا دینے والے آپ ہی ہیں، آپ مستقبل میں امت کے سب سے فیمتی سرمایے ہیں، بڑی محنت اور خون پیننے کی کمائی امت آپ کے لیے صرف کررہی ہے، آپ نہایت او نچ مقصد کو لے کرمدارس اسلامیہ میں آئے ہیں، اپنی کررہی ہے، آپ نہیں، دوست وا حباب وغیرہ سب کو چھوڑ کرمحض اس لیے آئے ہیں، اب نے میں تا کہ پہلے ہم خودانسان بن جا کیں پھراوروں کے انسان بننے کی فکر کریں۔

ذراسوچے کہ کیا جس کا مقصدا تنااونچا ہوگا، جس کی ذراری اتی اہم اوروسیج
ہوگی، جس کے کام کامیدان اتناطویل وعریض ہوگا، اسے اپنے مقصداور ہدف کو پانے
میں کنے دُھن سے لگنا ہوگا؟ اپنے آپ کو کس درج میں تیار کرنا ہوگا؟ اپنے کام
میں کنے دُھن سے لگنا ہوگا؟ کیا ہم موبائل فون میں لگ کر کرکٹ کے کھیل کو اپنا محبوب
میں کنے دُھن سے لگنا ہوگا؟ کیا ہم موبائل فون میں لگ کر کرکٹ کے کھیل کو اپنا محبوب
بناکر سیر وتفری ہنی نداق کو اپنا شیوہ بناکر اس طرح دیگر لغویات وفضولیات میں پھنس کر
ہم اسے عظیم مقصد کو پاسکتے ہیں؟ کیا ہم امت کی راہ نمائی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے زخم
پر مرہم رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی کسی بھی طرح کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار
کر سکتے ہیں؟ نہیں ہرگر نہیں، اگر ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے، زندگی کے
ہدف کو پانا ہے تو سب سے پہلے تعلیمی زندگی میں ہمیں اپنے جیب میں موجود دشن کو
نکال کر باہر پھینکنا ہوگا، اس سے دشنی کرنی ہوگی، اسے اپنا دشن سمجھنا اور باور کرنا ہوگا۔
تی طلبہ کے لیے ملئی میڈیا موبائل سے زیادہ مضرکوئی چیز نہیں، اس نے طلبہ کی کیسوئی
ختم کردی ہے، ان کے اخلاق وکردار کوجلا کردا کھ کردیے ہیں، طلبہ کوان کے بلندوبالا

مقاصد ہے کوسوں دور کر دیا ہے،اب عام طلبہ کے ذہنوں میں کوئی مقصد نہیں رہا، کوئی ہدف نہیں رہا،بس وہ یوں ہی سبق میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور محض رسمی طور پر حاضری دیتے ہیں۔

میرے عزیز بھائیو!حضرت نانوتوی بھی کسی زمانے میں ہم اور آپ کی طرح طالب علم تھے،اس کے بعد ہی وہ حجۃ الاسلام بنے ،شنخ الہند بھی طالب علمی کے مراحل ہے گزر کر ہی شیخ الہند ہے ،حضرت مدنی کے اویر بھی طالب علمی کا دورگز راتھا،اس کے بعد ہی وہ شیخ الاسلام ہے ،علامہ انورشاہ کشمیری بھی ہم اور آپ کی طرح بھی درسگاہ میں اسا تذہ کے سامنے زانوے تلمذتہ کیے نظرآتے تھے، اس کے بعد ہی آپ رئیس المحد ثین بنے ،حضرت تھانوئ کا نام بھی تبھی طالب علموں کے رجسڑ میں لکھا ہوتا تھا،اس کے بعد ہی آ یے تھیم الامت ہے -رحمہم (للہ-الہذاا گر ہم اینے اسلاف وا کابر کی طرح چمکنا جاہتے ہیں ،انہیں کی طرح سسکتی ہوئی امت کی مسجانی کرنا جاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تعلیم کے لیے پورے طور پریکسو ہونا بڑے گا،اینے اسلاف وا کابر کی طرح طالب علما نہ زندگی گزار نی ہوگی ،اینے آپ کو پورے طوریر علم کے حوالے کرنا ہو گااوراس کے لیےضروری ہے کہ ہم ہر لا یعنی اورفضول چیزوں سے بورے طور پر کنارہ کش ہوجائیں اسنے آپ کوحصول علم کے لیے بورے طور برفارغ کرلیں،آج سب ہے بڑی وہ چیز جوہماری کیسوئی برحملہ آورہے،وہ ہے ہماری جیپ کامکٹی میڈیا موبائل سبق ہو کہ مٰدا کرہ ،نماز ہو کہ کوئی اورعبادت، ہروقت پیہ الجھنیں پیدا کرتار ہتاہےاور پھربھی ہم اے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔خدارا!اےاپے ہے مکمل علاحدہ کردیجیے کہآ ہے کے سکون کو غارت کردے گا،اخلاق کو فاسداور خراب کردے گا،مقصدہے ہٹادے گا اور قیمتی وفت کوضائع کردے گاممکن ہے کہ ملٹی میڈیا موبائل چھوڑ دینے کامیرایہ مشورہ آپ لوگوں کو آج کے ماحول میں کچھ عجیب سامعلوم ہو، آپ لوگ مجھے قد امت پیند مجھیں یا دنیا کی ترقی سے ناواقف سمجھیں ؛ بل کہ اس

ے آگے بڑھ کریہ بھی ممکن ہے کہ آپ مجھے پاگل ودیوانہ مجھیں؛ کیکن مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ آپ اپنے مقصد کے حصول میں سوفیصد کیسو ہوکراس وقت تک نہیں لگ سکتے جب تک اسے اپنے جیب سے نہ نکال دیں۔

جامعہ اسلامیہ سے العلوم بنگلور میں تو الحمد للہ طلبہ کے لیے ہر طرح کے موبائل فون کا استعمال بالکل ممنوع ہے، جس سے الحمد للہ اچھے اثر ات مرتب ہوتے ہیں اور اہل خانہ سے رابطہ کی ضرورت ہفتہ یام ہینہ میں کسی نہ کسی طرح یوری ہوجاتی ہے۔

اوراگر بڑے مدارس میں بیقانون سخت و دشوار معلوم ہوتو کم از کم ملٹی میڈیا موہ کل کے استعال پرتو پابندی ہونی ہی جا ہیے؛ کیوں کہاصل فساد و بگاڑ اور برائیوں کی جڑملٹی میڈیا موہاکل ہی ہے۔اللہ تعالی تو فیق عطافر ما کیں اور تمام طلبہ کرام کو یکسوئی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں ، آمین ۔

والس ايب اورانٹرنيٺ کامثبت استعمال

راقم نے ''واٹس ایپ اور انٹرنیٹ' کے تعلق سے جو با تیں ماقبل کی سطروں میں عرض کی ہیں، ان میں تقریباً ہر جگہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ان چیز ول کے منفی استعال کی فدمت اور اس کے غلط استعال سے اپنے بھائیوں کورو کنا اور دور رکھنا مقصود ہے، مطلقاً اس کو چھوڑ دینا اور اس کو غلط قر اردینا مقصود ومطلوب نہیں؛ کیکن اس اندیشے سے کہ ممکن ہے کہ چھلوگ ہے جھے بیٹھیں کہ میں اس ترقی کے دور میں'' واٹس اپ فیس بک اور انٹرنیٹ' وغیرہ سے لوگوں کو دور رہنے اور ان کو بالکلیہ چھوڑ دینے کا اپ فیس بک اور انٹرنیٹ ' وغیرہ سے لوگوں کو دور رہنے اور ان کو بالکلیہ چھوڑ دینے کا مشورہ دے رہا ہوں، جو آج کے الیکٹر انک دور میں ایک نامعقول اور جھو سے باہر کی بات ہے تو ایسے لوگوں کے ذبن کوصاف کرنے کی غرض سے راقم نے اس بات کوستقل بات ہے تو ایسے لوگوں کے ذبن کوصاف کرنے کی غرض سے راقم نے اس بات کوستقل ایک عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، جس میں اسی بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ان چیز وں نے کیسے فائدہ اٹھا کیں؟ یہ بات تو بہت ہی واضح ؛ بل کہ نص قر آئی سے نابت ہے کہ ہم ان چیز وں زمین میں جو پچھ بھی ہے، وہ سب اللہ تعالی نے ہمارے (انسانوں) کے فائدے کے زمین میں جو پچھ بھی ہے، وہ سب اللہ تعالی نے ہمارے (انسانوں) کے فائدے کے زمین میں جو پچھ بھی ہے، وہ سب اللہ تعالی نے ہمارے (انسانوں) کے فائدے کے زمین میں جو پچھ بھی ہے، وہ سب اللہ تعالی نے ہمارے (انسانوں) کے فائدے کے

لیے پیدافرمائی ہیں؛ لہذاجب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے پیدافر مائی ہیں تو ہمیں ان چیزوں ہے فائدہ اٹھانا ہے ،ان سے اپنی ضرورت بوری کرنی ہے؛ مگر ان کے استعال اور فائدہ اٹھانے کا طریقتہ کیا ہوگا؟ کیسے فائدہ اٹھایا جائے گا؟ ان چیزوں ہے کیسے ضرورت بوری کی جائے گی؟ اس کاطریقہ ہم خود متعین نہیں کر سکتے ؛ بل کہ ہمیں یہاں تو قف کرنا ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی تمام پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا واحدراستہ اور طریقہ وہی ہے جوخود خدا تعالیٰ نے اپنے ، صدودوقوانین الله تعالی نے متعین کردیے ہیں،ان سے ہٹ کراورانہیں پس پشت ڈال کراپنی مرضی ہے جس طرح جا ہیں ہم فائدہ اٹھا ئیں، یہ کسی بھی طرح درست نہیں۔ آج ''انٹرنیٹ،واٹس ایپ''سے ایک حد تک لوگوں کی دینی ودنیاوی ضرورتیں وابستہ ہو چکی ہیں، لوگوں کو بہت سی مرتبہ اس کی ضرورت برقی ہے، ہفتے اور مہینے میں بورا ہونے والا کام منٹوں میں بورا ہوجا تا ہے،مشکل سے حاصل ہونے والی چیزیں بسہولت انسان کومیسر آجاتی ہیں، کام کرنے والےلوگ ان چیزوں کی سہولیات کی بناپرسفر میں بھی حضر ہی کی طرح بہت سارا دینی ودنیاوی کام کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اوربھی اس ہےفوا کدمتعلق ہیں،جن کی بنایر بیناچیز اس بات کی ہمت نہیں کر بار ہاہے کہ وہ بیہ مشورہ دے کہ لوگ مطلقاً ان چیزوں سے کنارہ کش ہوجا تیں اوراس کے استعال کوشجرۂ ممنوعہ مجھیں ۔البتہ وہی سچھیلی بات کا ایک بار پھر اعادہ كرر ماہے كدان چيزوں كے استعال ميں ذرااحتياط سے كام ليں، ديني امور اور دنياوي جائز کاموں میں ہی ان کا استعال کریں ، آھیں ضیاع وقت کا ذریعہ نہ بنا ئیں ،آھیں تفریح کا سامان نہ مجھیں،اے بلاضرورت اور بےموقع ہرگز استعال نہ کریں،غیر ضروری چیز کا آپس میں لین دین نہ کریں، ہرطرح کی خبروں کی اشاعت میں نہ لگ جائیں،اپنے گھر کی عورتیں خاص طور پرنو جوان بیجے اور بچیوں کو کمل ان چیزوں سے

دورر کھنے کی کوشش کریں، اس طرح چھوٹے اور معصوم بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل نہ پکڑادیں؛ قوی اندیشہ ہے کہ یہ پھول کہیں کھلنے سے پہلے ہی نہ مرجھا جا کیں ، خاص کر ملک کے حالات کو ضرور سامنے رکھیں؛ کہیں ایسانہ ہو کہ ہمارے ان چیزوں کے بے جا استعال سے امت کسی پریشانی میں مبتلا ہوجائے۔ یقین جانے! امت مسلمہ اس وقت انتہائی نازک دور سے گزرر ہی ہے، خدارا! اپنے اور امت کے حال پر حم سیجے ، اپنی اور ان کی صلاح وفلاح کے متعلق فکر مندر ہے ﴿عَسَى اللّٰهُ اَنُ يَّاتِنَى بِاللّٰهُ مَنْ عِنْدِهِ ﴾ ﴿وَمَنُ يَّتَقِ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَنْحَرَجاً ﴾

انٹرنیٹ کاشرعی حکم

قابل احتر ام قارئین کرام!او برگی سطروں میں متعدد جگہاں ناچیز کامشورہ''واٹس ایپ'انٹرنیٹ فیس بک وغیرہ کے سلسلے میں آچکا کہ اسے صرف دینی یا دنیاوی جائز کاموں میں ہی شریعت کی حدییں رہ کراستعال کیا جائے ؛لیکن بعض احباب ان چیزوں کے مفاسد اور مضرات ہے اس قدر متأثر ہیں کہ انہوں نے اس ناچیز کو بیمشورہ دیا کہ میں ان چیزوں کے استعمال کو مطلقاً ممنوع لکھوں؛ تا کہ لوگ بالکلیہ اس سے احتر از کریں اوراس کی بے حیائیوں فحاشیوں اور عربانیوں سے بچیں؛ کیکن مجموعی طور پر غور کرنے ہے علی الاطلاق ان چیز وں کےاستعال ہے منع کرنے پرقلبی طور پر انشراح نہیں تھا؛اس لیے کوئی رائے قائم نہیں کریار ہاتھااورا یک طرح بے چینی میں مبتلا تھا کہ احا نک حق تعالیٰ شانہ نے مددفر مائی اورفقیہ وقت عالم ربانی حضرت مہتم صاحب (حضرت اقدس حضرت مولانا ومفتی شعیب الله خان صاحب ) دامت برکاتهم کی كتاب ونيلي ويژن اسلامي نقطهُ نظرے 'ميں ايك تفصيلي اور نہايت جامع ومحققانه فتو ي حضرت والا كا'' انٹرنبیٹ كاشرى تھكم'' كے عنوان سے اور حضرت والا كے فتو ہے كے بالكل مطابق حضرت والا کی اس کتاب میں ادارۃ المیاحث الفقہیہ جمعیۃ علمائے ہند کے آ ٹھوس فقہی اجتماع (منعقدہ کےار ۱۹۷۸روا رہیج الاول ۳۲۷اھ مطابق کے ۱۹۸۸ر۲۹ر اپریل ۲۰۰۵ء بمقام مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت الله بال عیدگاه جدید ٹیانری روڈ بنگلور) میں '' ٹیلی ویژن اورانٹر نیٹ کا دینی مقاصد کے لیے استعال'' کے موضوع پر طے شدہ تجاویز میں بھی انٹر نیٹ کا نثری تھم نظر سے گزرا، پڑھ کر دل باغ باغ ہوگیا اور ساری الجھنیں کا فور ہوگئیں۔حضرت اقدس دامت برکاتهم کا فتوی مکمل سوال وجواب کے ساتھ، ای طرح ادارۃ المباحث الفقهیہ جمعیت علمائے ہندگی انٹر نیٹ کے سلسلے میں منظور شدہ تجویز آپ کی خدمت میں پیش ہے۔اللہ تعالی کی ذات سے پوری امید ہے کہ بید دونوں چیز یں اس کے استعال اور عدم استعال کے سلسلے میں کمل راہ نمائی گریں گی۔

### حضرت مفتى محمر شعيب الله خان صاحب مدظله كافتوى:

سوال:انٹرنیٹ کااستعال اسلام میں جائز ہے یااس کا کیاتھم ہے؟ہم نے بہت ہے علما کو بھی انٹرنبیٹ استعمال کرتے دیکھا ہے، اس طرح بعض مدارس میں بھی اس کو استعال کیاجا تا ہے۔اگر بیجائز ہے تواس میں اور ''ٹی وی'' میں کیا فرق ہےاورعلا''ٹی وی'' کو کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ جب کہ بیہ بات معلوم ہے کہ انٹرنیٹ،ٹی وی سے کہیں زیادہ خطرنا ک اورنو جوانوں کو تیا ہی کی طرف لے جانے والاسب سے زیادہ بدترین آلہ ہے؟ الجواب:انٹرنیٹ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے اچھاد برا دونوں قشم کا کام لیاجا سکتاہے، اور پیہ بات سب پر آشکاراہے کہ موجودہ دور میں انٹرنبیٹ کے ذریعے ہزار ہافشم کے علمی تعلیمی اور دینی امور کی انسام دہی نہابت آ سان ہوگئی ہےاوراس سے فا کدہ اٹھانے والےخوب خوب فائدہ اٹھار ہے ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ اس سے برائی وبے حیائی کا بھی ایک بہت بڑاراستہ ہموار ہوگیا ہے اور محش و بے حیائی کے دل دادہ اس کوان خبائث میں بھی خوب خوب استعال کررہے ہیں،اورنو جوانوں کا بہت بڑا طبقداس کی وجہ سے ہلاکت وتباہی کا شکار ہو چکا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیانٹرنیٹ کا غلط استعال ان کی این طبعی رزالت اور خباثت کانتیجہ ہے، ورنداس ہے آگر جا ہے www.besturdubooks.net

تو فا ئدہ کے کاموں میں استعمال کرتے ،البندا''ٹی وی''اور''انٹرنبیٹ'' کا تھم یکسال نہیں ہے،بل کہ دونوں میں بہت فرق ہے۔

واضح فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ''ٹی وی'' کے بردے پر پیش کی جانے والی چیزیں ہمارےاینے اختیار میں نہیں ؛ بل کہ وہ دوسرے لوگوں کے قبضہ میں ہیں ؛للہذا اس پر جود کھایا جائے ،اسی کو لامحالہ دیکھنا پڑنے گا،اوراس پر فی الحال جس قتم کے یروگرام نشر کیے جاتے ہیں، ان میں کوئی بروگرام بھی شرعی حدودِ جواز میں نہیں آتا ، کیوں کہ تمام پروگراموں میں کم از کم تصویر تو ہوتی ہے اوراس کا نا جائز ہونا واضح ہے؛اس لیےعلمااس کونا جائز قرار دیتے ہیں۔اس کے برعکس''انٹرنیٹ''الیی چیز ہے جس کا استعال آ دمی کے اپنے اختیار میں ہے اوراس میں بھی (جبیہا کہ عرض کر چکاہوں)اگر چہ جائز وناجائز اور اچھی وبری، سیحج وغلط ہر شم کی چیزیں ہوتی ہیں، تاہم اس میں کیا شک ہے کہا گر نیک صالح آ دمی اس کو جائز ومفید مقاصد کے لیے استعال کرنا چاہے تو اس میں اس کے لیے نہایت ہی مفید و کارآمہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں؛اس لیےاس کا دینی وجائز مقاصد کے لیےاستعال جائز ہے،ہاں اگر کوئی اس کا استعمال غلط کاموں اور ناجائز باتوں اور فخش و بے حیائی کی چیزوں کے لیے کر ہے تواس کوترام وناجائز کیاجائے گا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ''انٹرنیٹ' میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں،اچھی بھی اور بری بھی، جائز بھی اور ناجائز بھی،اس لیے اس کوعلی الاطلاق ناجائز یاجائز نہ کہاجائے گا؛ بل کہ اس کے حکم میں تفصیل کی جائے گی کہ اگر جائز کاموں اور مفید باتوں اور دینی مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہوتو اس کوعلی حسب مراتب جائز یا مستحسن قرار دیا جائے گا؛ اور اگراس کا استعمال ہوتو اس کوعلی حسب مراتب جائز یا مستحسن قرار دیا جائے گا؛ اور اگراس کا استعمال ناجائز اور بری باتوں اور مخش و بے حیائی کے لیے کیا جائے تو اس کو حرام و ناجائز کہا جائے گا۔

مگر''ٹی وی''اس کے برعکس صرف ناجائز امور پرمشتمل ہوتی ہے؛ کیوں کہ اس

میں کم از کم جانداروں کی تصویریں تو ضرور ہوتی ہیں جو کہنا جائز ہیں ،اور تصاویر کے بغیر ''ٹی وی'' کا کوئی تضور ہی نہیں ہوتا؛اس لیےاس کے حکم میں تفصیل کی کوئی وجہ نہیں ؛ بل کہاس کو 'علی الاطلاق''حرام کہا جائے گا۔

اوراگریہ شبہ ہو (جیسا کہ ایک عالم نے میر ہے سامنے بیش کیاتھا) کہ انٹرنیٹ میں بھی کسی نہ کسی شمی کی تصاویر؛ بل کفخش شم کی تصاویر سامنے آبی جاتی ہیں اوران سے بچنا ناممکن ہوتا ہے ، تو اس کو بھی ''ٹی وی'' کی طرح ناجائز ہونا جا ہیے یا''ٹی وی'' کو بھی جائز ہونا جا ہیے؟ تو اس کا جواب بندے کے نز دیک بیہ ہے کہ انٹرنیٹ میں اگر چشم شم کی تصاویر ازخود آجاتی ہیں؛ مگر چوں کہ یہ مقصود نہیں ہیں اورانٹرنیٹ کی تصاویر اور فخش شم کی تصاویر ازخود آجاتی ہیں؛ مگر چوں کہ یہ مقصود نہیں ہیں اورانٹرنیٹ استعال کرنے والے کی نیت پر اس کا انحصار ہے۔ اس لیے اس کی مثال ایس ہے جیسے راستہ چلتے ہوئے کہیں راستہ جانا ہی حوالے اور اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے راستہ جانا ہی حوالے اور اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے راستہ جائے کا کہ ورت پر نظر نہ کی جائے اور اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے راستہ جائے کیا جائے۔

ہاں اگر کسی کا مقصد ہیں راستہ چلنے سے یہ ہوکہ عورتوں کود یکھااور گھورا کروں تو پھریہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ چلنا ہی حرام ہے؛ کیوں اس کی نمیت ہی خراب ہے ،اسی طرح انٹرنیٹ استعال کرنے والا اگر اسی کی نمیت سے استعال کرے کہ اس سے فحش و بے حیائی کے کام لوں گا تو اس کے لیے انٹرنیٹ کونا جائز کہا جائے گا۔اور اگریہ مقصد نہیں ہے؛ بل کہ مقصد نیک یا جائز ہے اور بلاقصد وارادہ کچھ تصاویر اس میں آ جا کیں تو کہا جائے گا کہ نظر کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہوئے اس کا استعال کرو۔امید ہے کہ اس تقریر سے ان نظر کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہوئے اس کا استعال کرو۔امید ہے کہ اس تقریر سے ان شاء اللہ العزیز آ ہے کا اشکال ختم ہوگیا ہوگا۔ (۱)

ا دار ق المباحث الفقهيه جمعيت ِعلمائے ہند کی تبحویز انٹرنیٹ اس دور میں ایسامعلو ماتی ذریعہ ہے، جس میں ہرطرح کے اجھے اور

<sup>(</sup>۱) میلی دیژن اسلامی نقط نظر سے بص: ۱۳۳۱

برے پروگرام پائے جاتے ہیں، گوکہ آج زیادہ تراس ذریعے کو ناجائز اور حرام چیزوں میں استعمال کیا جارہا ہے؛ کیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کواگر شرعی حدود میں رہ کر استعمال کیا جائے تو مشرات وفواحش ہے بیچتے ہوئے اس سے عظیم تعلیمی، تجارتی اور انتظامی وغیرہ فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں؛ اس لیے یہ فقہی اجتماع انٹرنیٹ کے جائز حدود میں استعمال کو جائز قرار دیتا ہے اور اس کے ناجائز استعمال کو بائز قرار دیتا ہے اور اس کے ناجائز استعمال کو بائز قرار دیتا ہے اور اس کے ناجائز استعمال کو ناجائز استعمال کو بائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ (۲)

### آخری گزارش

بات ختم کرتے ہوئے ہے نا چیزاہے تمام دینی بھائیوں کو یہ پیغام دیتاہے کہ مشکرات کوروکناہم میں سے ہرایک کا دینی فریضہ ہے؛ لہذاہم سب اس بات کا عزم مصم کریں کہ اولاً ہم خوداس کے مفرتوں اور نقصانات سے بچیس گے، ٹائیا پی وسعت وطاقت اور صلاحیت کے بقدرا ہے دوسر سے بھائیوں کو بھی اس کی ہا احتیاطی کا شکار ہونے سے بچا کیں گے اور پوری قوت و بلند حوصلے کے ساتھ انٹر نیٹ، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے منفی اثر ات کوواضح کرکے ان کے غلط استعالات سے لوگوں کو بچانے کی ہمکن کوشش کریں گے خواہ تحریکے ذریعے ہویا تقریر کے ذریعے ، انفرادی طور پر ہویا اجتماعی طور پر ہویا اجتماعی طور پر ہویا اجتماعی طور پر ہویا اختمالی مارا آپ کا مددگار ہے اور وہی بہترین مفاسد سے بچانے کی کوشش کریں ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا مددگار ہے اور وہی بہترین مفاسد سے بچانے کی کوشش کریں ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا مددگار ہے اور وہی بہترین کا رساز ہے۔ ﴿ إِنْ اَرْ ذُنْ اِلّا الْاِصُلاَحَ و ماتو فیقی إلا باللہٰ ﴾

<sup>(</sup>۱) حوالية بالاجس: ۱۵۰





"عون الغفار" مؤلف كى پہلى كوشش جساكابرين امت نے بے حد پسند فر مايا اور مؤلف كى بڑى حوصلدافزائى فرمائى - فجندا صب الله تعالىٰ خير الجذاء

#### **MAKTABA HIJAZ**

Near Safid Masjid Deoband -247554 Distt: Saharanpur (U.P.) INDIA Mobile: 9358914948 / 9997866990